

الإجازةبالدعاء بعن صلوة الجنازة [1917م/1935]

نماز جنازہ کے بعد

دعا كاحكم

اشرف المحدثين ، مخدوم الملت ، شيخ الهند ، بحر الكمال ، امام المشكلمين تاج العرفاء ، سراج العلماء ، سيدالشعراء

محدث اعظم بند حضرت علامه مولا ناسیر محمداشر فی جیلانی مچھوچھوی (۱۳۱۱–۱۸۹۵ میر/ ۱۸۹۵–۱۹۹۱ء)



جمله حقوق بحق مناشر محفوظ بيس بغيض روحها في مشيخ الاسلام وأمسلمين ، رئيسس المتقين ، استسرن المسرست دين سريدعسلام مولاناسيدهم دمدني استسرني الجسيلاني مجوجيوي سلسلة اشاعت بزيان اردو:84 💠 ..... نام كتاب : الإجازة بألدعاء بعي صلوة الجنازة اردونام: نماز جنازہ کے بعددعا کاتھم اسسمصنف: محدث اعظم حضرت علامه مولا ناسید محمد اشرنی الجیلانی کچھوچھوی۔ استحقیق وتخریج: مولا نامحم حضیل احمد مصباحی۔ است پروف رید نگ: بشارت علی صدیقی دمولانامفتی عبدالخبیراشرفی مصباحی-استقریظ دنظر ثانی: اویب عصر حضرت علامه جمد ناظم علی رضوی مصباحی ول فار لالهایی-است.کپوزنگ: پیامی کمپیوٹر گرافتکس،مبارک پور،اعظم گڑھ-🗘 .... تحريك واجتمام: محمر بشارت على صديقي اشرني ، جده - حجاز مقدس-**4** .....اشاعت اول: 1335ھ/1917ء-الله عند ودم : 1438 ه/ 2017 و عرس محدث اعظم بند) 🗘 ..... ناشر : اشرفيداسلامك فاؤنديش، حيدرآ باد، دكن-🗗 ..... صفحات :96 }..... ملنے کے پتے پہ 🖈 ..... مح طفيل احد مصباحي ، ماه نامه اشر فيه ، مبارك أبور -8416960925 🖈 ..... مُنِّى بِيلِي كيشتز، وريا تَنْج، ديلي - 09867934085 🖈 .....اشرفيه اسلامك فاؤتثريش، حيدرآ باد-09502314649 ☆ .....كتيها نوار مصطفي مغليوره ، حيدرا باو-09966352740 🖈 ..... مكتبه نور الاسلام، شاه على بنده، حيدرآ باو-09966387400 ♦ ١٠٠٠ كانب فيخ الاسلام، احمر آباد، مجرات -09624221212 🖈 ....عرش كتاب كفر ، ميرعالم منذى ، حيدرآ باد-99440068759

# فبرست كتاب

| تمبرشار | مضامين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     | مفحدتمبر |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| 1       | عرض حال- يحمطفيل احرمصباحي                                      | 8        |
| 2       | تقذيم - محقق عصر حضرت مولانا محمه ناظم على مصباحي وام خلله      | 11       |
| 3       | سرُ ارشاحوالِواقعي                                              | 22       |
| 4       | استفتاءاز: بربها                                                | 25       |
| 5       | جواب، از : حفرت محدث ِ اعظم مهند <u> </u>                       | 25       |
| 6       | اشقتا                                                           | 31       |
| 7       | دلائل مدّعمانِ بدعت ليتي قائلتين مما نعتِ دعا                   | 31       |
| 8       | بيان مدعاعليهم ليعني منكرين ممنوعيت دعا                         | 33       |
| 9       | معقيدِ دلائل مرعيانِ ممنوعيتِ وعابعد نمازِ جنازه                | 37       |
| 10      | تول فيصل وتول مفتي به معتد عليه صحيح وراج                       | 50       |
| 11      | مواہیر دو تخط علمائے کچھو چھہ دریگر بلا دِہند                   | 51       |
| 12      | فتوى مولوى اقام الدين صاحب قبله                                 | 64       |
| 13      | مصدقينِ فتو كل ہذا                                              | 67       |
| 14      | مولوی اشرف علی تھانوی اوران کے نائب خاص کا استحباب وعائے بعد تم | أزجنازه  |
| پرفتوی  |                                                                 | 69       |
| 15      | رو جواب و یوبنداز دب <del>ل</del> ی                             | 73       |

| 76 | ردِّ جواب ديو بندَاز الدَّآبِآدِ                           | 16 |
|----|------------------------------------------------------------|----|
| 78 | ولائلِ سنيتِ فاتخه ووعاقبل جنازه وبعد جنازه قبل فن وبعد فن | 17 |
| 85 | مصدقین کتاب مذکور                                          | 18 |
| 93 | تېليل                                                      | 19 |
| 93 | اجتماعی دعا کا ثبوت                                        | 20 |
| 95 | چېل قدم پر بعد دنن دعا کرنا                                | 21 |
|    |                                                            |    |

#### نتساب

#### بسراله الرحس الرحيم

# عرضناشر

تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جوتمام جہانوں کا خالق وما لک ہے۔ بعد حمر خدائے تعالیٰ ، بے شار در وو وسلام شاولولاک ، رسول پاک حضرت محمر سلانظائیہ تی ہر ، ان کے اہلِ بیت پر ، ان کے مجوب اصحاب پر اور ائمہ شریعت وطریقت پر۔

الإجازة بالدعاء بعد صلوٰة الجدازة (1335ه/1911ء)-محدث اعظم بند حضرت علامه سير محمد اشر في جيلاني كي حقوق (1311-1381ه/1895ء) كل بند بايد على مسير محمد اشر في جيلاني كي حقوق (1311-1381ه/1895ء) كا بند بايد على مستفاع عن جواز بند بايد بايد على صلوٰة الجدازة بالاجماع "معروف به" احسن التحقيقات في جواز الله عاء للأموات "اور" الإجازة بالدعاء بعد صلوٰة الجدازة "كتام مصطفى ابل المدعاء للأموات "اور" الإجازة بالدعاء بعد صلوٰة الجدازة "كتام مصطفى ابل سنت وجماعت، ذكر يا اسر بيك كلكت، بنكال سي محسن قوم وطب ، خليفة اعلى حضرت - جناب مشي محمد الله قاوري مدراس ثم كلكتوى كزير ابتمام شائع بوئي تقى اس كتاب كاليك بى اسخه اب تك وستياب بو پايا تها جوحضرت علامه مولانا ذاكر حسين اشر في مصباحي راج محلي مرفلا اب تك وستياب بو پايا تها جوحضرت علامه مولانا ذاكر حسين اشر في مصباحي راج محلي مرفلا والماني كي عنايت سے مجھے حاصل ہوا جس كے ليے ميں مولانا ذاكر صاحب كا بے حدمنون و مشكور بول -

نتاب نی حصولیا بی بعد مجھے اس کی جدیدا شاعت کی فکرتھی اور ایک بار علامہ مولا ناطفیل احمد مصباحی مرفلہ (فعالی سے دور ان گفتگوا پی خواہش ظاہر کی اور دہ اس کتاب پر کا فی محنت کی بختیت کام کرنے کے لیے راضی ہوگئے۔ مولا ناطفیل صاحب نے اس کتاب پر کا فی محنت کی بختیت اور تخریج کی جس کی بنا پر دہ ہم اہل سنت دجھاعت کی طرف سے شکریہ کے ستحق ہیں۔ اور تخریج کی جس کی بنا پر دہ ہم اہل سنت دجھاعت کی طرف سے شکریہ کے ستحق ہیں۔ میں سیدی ، کنزی ، مرشدی ، رئیس المحققین ، شیخ الاسلام حضرت علامہ مولا نامفتی سید

مجمد مدنی اشر فی جیلانی کچھو چھوی سرند (لالانی ؛ جانشین محدث اعظم ہند- فاضل بغداد حضرت علامہ مولا ناسید حسن عسکری اشر فی جیلانی کچھو چھوی سرند (لالانی اور جانشین شیخ الاسلام عالم بیل حضرت علامہ مولا ناسید حمز واشرف اشر فی جیلانی کچھو چھوی سرند (لالانی کا بھی ممنون و مشکور ہوں جن کی عنایتوں اور محبتوں کے ساتے میکام جاری وساری سے۔

کتب محدث اعظم کی اشاعت میں جس بستی نے ہروقت میری حوصلہ افزائی کی اور میرے کا تعدید افزائی کی اور میرے کا تدھا ملاکر ہمہ وقت کھڑی رہی وہ میرے عزیز وحس علامہ مولانا مفتی عبد الخبیرا شرقی مصباحی سوئلد (لله بی بین، میں حضرت مفتی صاحب کا تبدول سے ممنون و محکور ہول۔

الإجازة بالدعاء بعد صلوة الجنازة "اشرفيه اسلامك قاوند يشن" كى المحدلله الإجازة بالدعاء بعد صلوة الجنازة "اشرفيه اسلامك قاوند يشن" كى المحدلله المحدلله المحدد في اشر في جيلاني كچوچيوى موند (الله في كموجوده عمر مبارك كي نسبت سے استے بى على و مختیق رسائل و كتب شاكع كرنے كا عزم كيا ہے۔ اب تك تقريباً 100 سے زائد شقف عنوانات پر تحقیق كام كروا تھے ہیں ، جن میں كئ ایك نا یاب اور مفید كتب ورسائل ہیں۔

وُعاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ ہے وسیلہ جلیہ سے اس خدمت کو قبول فرمائے ، ہرکام کو پائے تحکیل تک پہنچائے ، ناشرین واراکین د' اشرفیہ اسلامک فاؤنڈیشن' کومزید دینی وعلمی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور احباب اہل سنت کے لیے اس کتاب کونفع وفیض بخش بنائے!

آمين بحاده النبى الامين ما الثلاثية! فقيرغو شهِ جيلال وسمنال محمد بشارت على صديقى اشرنى حدده شريف، حجاز مقدس-

000

# بسمرالله الرحمٰن الرحيم نحمه مة وتصلى على رسوله الكريم

# عرضٍحال

از جمد طفیل آحد دمصب حی سبایڈ سٹرماہ نامہ اسٹرفیہ، مبارکور، اعظم گڑھ (یوپی)

فانوادہ اشرفیہ، پچھوچھ مقدسہ سے تعلق رکھنے والی علی ، اوبی اورروحانی شخصیات نے ہر دور میں دین و فرہب اور قوم وطت کی گرال قدر خدمات انجام دی ہیں۔

اعلیٰ حضرت حضورا شرقی میال کچھوچھوی کے بعد سلطان المناظرین ، محدث اعظم بند حضرت علامہ ابوالمحا مدسید محمد اشر فی کچھوچھوی علیجا الرحمہ کی ذات اعلیٰ صفات اس جہت سے منفر دوم متازے کہ آپ نے دین ومسلک اور قوم وطت کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور مختلف میدانوں میں قدم رکھ کر فدہب ومسلک کے شخط وبقا کی خاطر جنگیں لڑیں۔

مزی و تدریس ، وعظ وتقریر اور تصنیف و تالیف ، ان تینوں ذرائع تبلیغ کا آپ نے سہارالمیا اور قابل وقت کے ارتفاق حق و ابطال بیا طل میں وہ کمان المناظرین سے کو بادشاہ شعے۔ احقاق حق و ابطال بیا طل میں وہ کمان حدیث و باطل میں وہ کہاں تا ہے اس تھی ہواری بیا درجہ ہواری بیاری میں اپنے وقت کے استاذ الشحرا اور " امیر محرکم خطاب سے آپ کو نواز اگیا۔ شعر وادب میں اپنے وقت کے استاذ الشحرا اور " امیر الا دباء" شعے۔ غرض کہ آپ بہت سارے اوصاف و کمالات کے جامع شعے۔ آپ کی الا دباء " شعے۔ غرض کہ آپ بہت سارے اوصاف و کمالات کے جامع شعے۔ آپ کی الادباء " شعے۔ غرض کہ آپ بہت سارے اوصاف و کمالات کے جامع شعے۔ آپ کی الادباء " شعے۔ غرض کہ آپ بہت سارے اوصاف و کمالات کے جامع شعے۔ آپ کی الادباء " شعے۔ غرض کہ آپ بہت سارے اوصاف و کمالات کے جامع شعے۔ آپ کی

الادباء ہے۔ رن رہ اپ بہت سارے اولفات وسان سے باس سے۔ اپ ن خدمات جلیلہ اور تصانیف عالیہ، آپ کی عظمت ورفعت کواجا گر کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اپنی ہمہ جہت وینی، علمی، تدریسی، تبلیغی اور تنظیمی وتحریکی خدمات کے علاوہ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آپ نے اپنے گرال قدرنفوش چھوڑے ہیں۔ زیر نظر کتاب "نماز جنازہ کے بعد دعا کا تھم" حضرت محدث اعظم ہند کا ایک بلند

پایعلی و تحقیقی رسالہ ہے، جے انھوں نے ایک استفتا کے جواب بیں قلم بند فرمایا ہے۔ یہ

کتاب آج سے تقریباً سوسال قبل " دافع الاستفاع عن جواز الدعاء بعد صلوٰة الجنازة بالاجماع "معروف به" احسن التحقیقات فی جواز الدعاء للاُموات "
الجنازة بالاجماع "معروف به" احسن التحقیقات فی جواز الدعاء للاُموات "
اور" الإجازة بالدعاء بعد صلوٰة الجنازة " کے نام سے مطبح اہلِ سنت و جماعت، ذکر یا
اسٹریٹ کلکت، بنگال ہے حن قوم وملت جناب شتی مجراحل صاحب مرحوم کے زیرا ہتمام شائع
ہوئی تھی۔ اس کتاب میں حضرت محدث اعظم ہندنے موضوع سے تعلق تمام ممکنہ گوشوں پر
بوئی تھی۔ اس کتاب میں حضرت محدث اعظم ہندنے موضوع سے تعلق تمام ممکنہ گوشوں پر
بری عالمان و رمحققانہ گفتگوفر مائی ہا ورقر آن وحدیث، اقوالی ائمہ وارشاوات فقہا کی روشنی
مردوں کے جن میں وعاکر تا جائز و مستحب اور مسنون و مندوب ہے۔ اپنے موقف کی تائید
مردوں کے جن میں وعاکر تا جائز و مستحب اور مسنون و مندوب ہے۔ اپنے موقف کی تائید
میں آپ نے والا کی و برا بین کے انوار لگا دیے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے اس کراں قدر
فتو کی کو عالم نے عصر کی تائیدات و تصدیقات سے بھی مزین کیا ہے۔ جس سے اس کی ایمیت دو
چند ہوگئی ہے۔

دوسال قبل محب گرای جناب بشارت علی صدیقی حیدرآبادی دام ظله العالی ، مقیم حال جده ، سعودی عربیہ نے نقیر طفیل احمد مصباحی عفی عنہ کے پاس اس کا اسکین شدہ نسخہ بذریعہ ای بیل ارسال کیا اوراس کی تحقیق و تخریج کا کام فقیر کے ذھیر دکیا۔ کثر ت کا ر ، ججوم افکار اور پچھفا گی مسائل میں پریشان رہنے کے سبب اس کام کی تحمیل میں دوسال کا عرصہ بیت گیا۔ دورانِ تحقیق و تخریج متعدد کتا بول کے حوالے اوراصل ماخذ دستیاب نہ ہوسکے ۔ اس سلسلے میں راقم الحروف نے شخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں جیلانی کچھوچھوی دامت بر کا تہم القدسیہ کی بارگاہ میں گذارش بھی کی۔ آپ نے فرمایا کہ: حضرت محدثِ اعظم ہند کی ساری کتابیں مخار اشرف لا تبریری ، کچھوچھو چھرشریف میں وقف کردی گئی ہیں ، وہاں ماش کر و، مطلوب کتابیں مل جا بیں گی۔ فقیر نے اس لا تبریری کا بھی رخ کیا، مگر افسوس یہ تاش کر و، مطلوب کتابیں مل جا بیں گی۔ فقیر نے اس لا تبریری کا بھی رخ کیا، مگر افسوس یہ کتابیں وہاں بھی دستیاب نہ ہو تکیس ، آخر کا رمجور ہوکر جگہ جگہ حاشیہ میں یہ کھونا پڑا کہ قلال کتاب راقم الحروف کو دستیاب نہ ہو تکیس ، آخر کا رمجور ہوکر جگہ جگہ حاشیہ میں یہ کھونا پڑا کہ قلال کتاب راقم الحروف کو دستیاب نہ ہو تکیس ، آخر کا رمجور ہوکر جگہ جگہ حاشیہ میں یہ کھونا پڑا کہ قلال کتاب راقم الحروف کو دستیاب نہ ہو تکیس ، آخر کا رمجور ہوکر جگہ جگہ حاشیہ میں یہ کھونا پڑا کہ قلال کتاب راقم الحروف کو دستیاب نہ ہوئیں ۔ آ

استاذ ناالکریم محقق عصر حضرت علامه مفتی محمد ناظم علی رضوی مصباحی دام ظله العالی، استاذ جامعه اشرفیه مبارک پورنے اس کتاب پرایک جان دار مقدمه لکھ کر کتاب کی اہمیت کو دوبالا کردیا ہے۔ یہ مقدمہ بجائے خودا یک گرال قدرعلمی و تحقیقی سرمایہ ہے۔

اللہ تعالی اپنے حبیب پاک ملافظ کیا کے صدیے استاذ محتر م کا سایہ عاطفت تا دیر قائم و باتی رکھے اور آپ کو جزائے خیر سے نوازے ، آبین ۔ ہم حضرت کے شکر گزار ہیں۔ محب گرامی عالی جناب بشارت علی صدیقی وام ظلہ ایک جواں سال اور جواں فکر اسلامی اسکالر ہیں ۔ انگریزی زبان وادب میں درک رکھتے ہیں اور در جنوں کتاب اردوسے انگریزی میں ترجمہ کر بچکے ہیں۔ سینے میں قوم و ملت کا در داور علوم وفنون کی اشاعت کا پاکیزہ جذبہ رکھتے ہیں ۔ آپ کی توجہ خاص اور تعاونِ خاص سے زیرِ نظر کتاب دوبارہ اشرفیہ اسلامی فاؤنڈیشن ،حیدر آباد ، دکن سے شائع ہور ہی ہے۔

موسوف اس سے قبل بھی فقیر کی تخریخ و حقیق کردہ کہا ۔ "نز ہة الہ قال فی لحیہ اللہ جال "جور کیس الحققین حضرت علامہ سید سلیمان اشرف بہاری کی بلند پار تصنیف ہے ، شائع کر چکے ہیں ۔ علاوہ ازیں بشارت صاحب قبلہ در جنوں کتاب اسپنے اس مکتبہ سے شائع کر چکے ہیں اور حضور محدث اعظم ہند کی جملہ کتب ورسائل کو از سر نومنظر عام پر لانے کا منصوبہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی موصوف کے عزائم کو پایہ تھیل تک پہنچائے اور آپ کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما کر اجرِعظیم سے نوازے اور اشرفیہ اسلامک فاؤنڈیشن کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما کر اجرِعظیم سے نوازے اور اشرفیہ اسلامک فاؤنڈیشن کو دن دونی رات جوگئی ترتی عطافر مائے۔

آمین بجالاسید البرسلین علیه هرالتحیة والتسلید! محمد طفسیل احمد مصب می قادم با بنامداشرنی، مبارکبور، اعظم گرده ۱۵ رباری ۱۲-۲-بروزمنگل مطابق ۱۲ رجاد یا لآخره ۱۳۳۸ ه



### بسم الله الرحمٰن الرحيم حامدًا ومصليًا ومسلهًا

# تقديم

مسلمان مُردول کے لیے ایصال ثواب کرنا اور ان کے لیے معفرت اور بلندی ورجات دغیرہ کی دعا کرناجائز ہے۔قرآنِ کریم کاارشادہ: وَ الَّذِيْنَ جَاءُوُ مِنَّ بَعْدِ هِمْ يَقُولُوْنَ رَبَّكَ اغْفِرُ لَنَا وَلِإِخْوَانِكَ الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْإِنْمَانِ ()

اور جولوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں :اُکے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش وے اور ہمارے ان بھائیول کے جوہم سے پہلے ایمان لائے۔ تنہ میں میں سے سے سے مہلے ایمان لائے۔

تفسيرروح البيان بس اس آيت كريمه ك تحت ب:

وفى الآية دليل على ان الترحم و الاستغفار و اجب على المومنين الآخرين للسابقين بهم لاسيما لآباتهم ومعلميهم أمور الدين -

یہ آ بت کر بیراس بات کی دلیل ہے کہ گذشتہ مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعا کرتا اور مغفرت چاہنا و پھلے مسلمانوں پر واجب ہے، خاص کرا پنے آ با واجداد اور دینی علوم کے اسا تذہ کے لیے۔ نیز ارشا وفر ما با:

وَ قُلْرَّبِ الْرَحْمَةُ مُمَا كَمَا رَبَّيْنِيْ صَغِیْرًا (۲) ماں بابا کے لیے دعا کرواور کہوکہ اے رب ان دونوں پررم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچینے میں مجھے یالا۔

ارالقرآن الكريم سورة الحشر-

القرآن الكريم سورة بني اسراليل ركوع: ٥-

اس كے تحت تفسير روح البيان ميں ہے:

وادعالله أن يرحهما برحمته الباقية ولا تكتف [يبال برلا يكتف بونا چا ] برحمتك الفائية -

یعنی الشرتعالی سے بیدعا کروکہ وہ اپنی رحمت باقی کے ساتھان پررحم فر مائے اور اپنی رحمت فانی پراکتفانہ کرو۔

قرآن کریم کی ان آیتوں سے پیر حقیقت رونے روثن کی طرح واضح ہے کہ مسلمان مردوں کے لیے بخشش ورحمت ومغفرت کی دعا کرنا جائز ہے۔ چاہے وہ آبا واجداد ہوں یا اساتذ ہُدنی یاان کے علاوہ۔ چاہے وہ نمازِ جنازہ سے قبل ہو یا نمازِ جنازہ کے بعد، وفن سے قبل ہو یا فن کے بعد، چاہے قبر پر ہو یا گھر میں یا کسی اور موزوں مقام پر۔اس لیے کہ اس میں اس تھم کو بلاتقیید و تخصیص ذکر فرما یا اور تھم جب مطلق ہوتا ہے توا سے اطلاق پرجاری رہتا ہے ،اس لیے دعا کرے،اس سے کوئی امر مانع نہیں۔

رئيس المتعلمين حضرت علامه مولا ناتقي على خال فرمات بين:

استدلال وعموم اطلاق سے اہلِ اسلام میں ازعبد صحابۂ کرام بلانکیر جاری ہے اور عقلِ سلیم کہ (نوائب اوہام ِ باطلہ سے پاک ہے )اس کی صحت پر حکم کرتی ہے۔ مسلم الثبوت میں ہے:

وايضا شاعوذاع احتجاجهم سلفا وخلفا بالعبومات من غير نكير.» بح العلوم فرمات بين:

"يعنى ان القدماء الصحابة يحتجون في الأحكام الشرعية بالعبومات أي بالالفاظ الدالة عليها."

مشكاة المصافيح يس ب:

حضرت براء بن عازب ﷺ سے مروی ہے، آپ نے فرما یا کہ ہم صحابۂ کرام حضور اقدس سیدعالم ملی شائی تی کے ساتھ ایک انصاری مخص کے جناز سے میں شریک ہوئے، ہم لوگ ان کی قبر کے پاس پنچے، ابھی آخیں دنن ندکیا گیا تھا، ہم لوگ حضورا قدس سیدعالم سلی شائی تی ہے۔ اردگرداس طرح بیٹے تھے جیسے ہمارے سروں پر پر ندہ بیٹا ہو۔آپ کے دستِ اقدی میں ایک لکڑی تھی جے آپ کریدتے اور اس سے خط تھنچتے تھے، پھر آپ نے اپناسرِ اقدی اٹھا کر ارشا دفر مایا:

"استعین و ابالله من عنه اب القهر مرتین او ثلاثاً۔" عذاب قبر سے اللہ عز وجل کی بناه مانگو۔ آپ دوباریا تین بارفر مایا۔ یہ بناه مانگنا اوراس کا تھم فر مانا خاص اس مقام پر دعا کا تھم دینانہیں تو پھر کیا ہے؟ تعجیم مسلم شریف میں ام المونین حضرت ام سلمہ دی تنہ سے مروی ہے کہ حضور میں این نے فرمایا:

"اذا حصرتم الهيت فقولوا خيرا فإن الهلائكة يومنون على ما تقولون."() جبتم مُردے كے پاس بَحْ بوتواس كن يس نيك كلمات كبو، كيول كفرشة تمهارے كلمات فيرير يرآ مين كتے ہيں۔

ریکلمات خیر دعانہیں پھر کیا ہیں؟ آپ کا اپنے صحابہ کواس بات کا تھم فرمانا گویا مرنے کے بعد مسلمان مُروول کے حق میں دعائے خیر کا تھم دینا ہے۔ حافظ بیج تی نے اس حدیث کوروایت کیا اور حاکم نے اسے سیج کہا کہ جب صحابی

حافظ بیم قل نے اس حدیث کوروایت کیا اور حاکم نے اسے سیح کہا کہ جب صحابی رسول براء بن عازب ﷺ کا وصال ہوا توحضور اقدس سالٹی آلیے تشریف لائے اور آپ کی نمانے جنازہ پڑھائی اور بیوعافر مائی:

"اللهم اغفر الاوار هه وادخله جنتك." اے اللہ! انھیں بخش دے اور جوار رحمت میں جگہ عطافر مااور اپنی جنت میں واخل فرما۔ ابن الی شیبہ نے حضرت حسن شاست تخریج کی کہ آپ نے فرمایا: جو شخص قبرستان جائے وہ بیروعا کرے:

"اللهم رب الاجساد البالية والعظام النغرة التي غرجت من الدنيا وهي بأت مومنة ادخل عليها روحاً منك وسلاماً مني استغفر له كل مومن مات من خلق الله آدم."

ارموكاة المصافح ، كماب الجنائز من : ٥٠٨ ـ ٥ ـ

اورائن الى الدنيانے ان الفاظ كے ساتھ تخريج كى۔

"كتبله بعدد من مأت من ولد آدم الى ان تقوم الساعة حسنات " سنن ابوداؤد بيس بى كرحفرت معقل بن بيار الله سے مردى بے كدرسول پاك مالا اللہ في فرمايا:

"اقرؤانیس علی موتاکی "-اینئرول پرسوره پلیین پرطو-مردول پرسوره پلیین کی تلاوت قبل ادائے نماز جنازه کے ساتھ خاص نہیں بلکہ بیہ عام ہے، چاہے نماز جنازہ سے پہلے ہو یا بعد میں قبل فن ہو یا بعد فن ۔ جیسا کہ خود مولائے کا نتات حضرت علی این الی طالب شفر ماتے ہیں کہ حضورا قدس سیدعالم میں شاکیتی نے فرمایا: مسمن مر علی البقابر فقر أقل هو الله احد احدی عشر قامر قائد وهب اجرها

اس کوان مردول کے برابراواب یط۔

اگرمرووں پرسورہ کیسین یاسورہ اخلاص کی تلاوت قبل ادائے نماز جنازہ ہی پرمحمول ہوتو مقابر پرگزرنے والے کو کیوں سورہ رحمٰن کی تلاوت کا تھم فرمایا گیا؟ سورہ اخلاص کی تلاوت ہو یا سورہ کیشین جو کہ قلب قرآن ہے۔ سب کے پڑھنے کا حاصل و مقصود یہ ہے کہ اس کی برکت تلاوت سے مرووں کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں، جس طرح دعا کے ذریعہ درجات بلند ہوتے اور گناہ بخشے جاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی دعامقبول و مستجاب ہوتی ہے۔

صدیث پاک ٹس ہے:حضرت جابر الله فرماتے ہیں کدرسول پاک مالاظی اللہ نے فرمایا:

ان لقارى القران دعوة مستجابة فان شاء صاحبها عجلها فى الدنياوان شاء اخرها الى الأخرة (١)

قرآن شریف تلاوت کرنے والے کی دیما تبول ہوتی ہے تو تلاوت کرنے والا اگر جاہے دنیا

اله رواه ابن مردوبية ( كنز العمال وا /١٢٩) ..

میں جلدلے لے اور اگر چاہ آخرت کے لیے مؤخر کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ چاہے وہ موت کے وقت قبل فن کرے یا بعد فن۔ سور ۂ فاتحہ پڑھے یا سور ہُ اخلاص یا سور ہُ لیسین۔ سب سے مقصود رفع درجات اور گناہوں کی مغفرت ہے، مُردوں کو ان کا فائدہ ملتا ہے۔

حفرت انس ﷺ نے رسولِ اکرم ملی الیہ ہے عرض کیا اے اللہ کے رسول ملی الیہ ہم اپنے مُردوں کی طرف سے صدقہ و خیرات اور جج کرتے ہیں اور ان کے لیے دعاے خیروبرکت کرتے ہیں تو کمیا تھیں اس کا تو اب ملتا ہے؟ تو آپ نے ارشاوفر مایا:

انهلیصل ویفرحون به کمایفرح احد کم بالطبق اذا اهدی الیهرواها ابوده اید در اید د

وہ انھیں ضرور پینی ہے اور دہ خوش ہوتے ہیں جس طرح تم میں سے کسی کو پکا ہوا کھا تا ہدید کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔۔

حضرت انس بید نے جس صدقہ و خیرات اور دعا کے بارے بیل سرکار سافی الیکی سے سوال کیا کہ ان سے مردول کو فائدہ ماتا ہے یا نہیں؟ کیا یہ کسی قید کے ساتھ مقید ومشروط ہے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ عام ہے۔ چاہے جب وہ صدقہ و خیرات اور دعا کر فیل فن ہو یا بعد وفن نہاز جنازہ کے اوا فن می ایسے می قید کے ساتھ خاص کرتا اور نماز جنازہ کے اوا کرنے نے بعد ممنوع و مکر وہ قرار دینا گویا دعا، کلمات خیر، اور تلاوت قرآن کی برکتوں سے میت کومح وم کرتا ہے۔ جب سعد بن معافی کوفن کیا گیا اور آپ پر قبر درست کردی گئ تو نبی میات کومح وم کرتا ہے۔ جب سعد بن معافی کوفن کیا گیا اور آپ پر قبر درست کردی گئ تو نبی میاتی ہے اللہ میات کی اللہ میات کی اللہ میات کی اللہ میات کی میات کی اللہ کی اللہ کی کو آپ نے ارشاد فرمایا:

ار مینی شرح بداید ۲ / ۱۱۲ ، کشوری به

اگر نماز جنازہ کی دعائی کافی ہے تو پھر نبی پاک سائٹ اور آپ کے صحابہ نے قبر درست فرمانے جنازہ کی دعائی کافی ہے تو پھر نبی اس بات کی روش دلیل ہے کہ دعا ہو یا کلمات خیران کے فوائد، ان کی برکتیں کسی وقت کے ساتھ مقید ومشر وطنبیں۔ای لیے سرکار مائٹ ایسی جنت البقیع تشریف لے جاتے تو فرماتے:

"السلام عليكم دار قوم مومنين وأتأكم مأتوعدون غدا الموجلون وانا ان شأء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لاهل البقيع المبرقدن (۱) تم پرسلام ہوائے مسلمانوں كے همراور جس كاتم سے وعده كيا گياكل تمهارے پاس وه چيز آئے گي اوران شاء اللہ بم تمہارے ساتھ ملنے والے بيں ۔اے اللہ! بقیح المرقد والوں

کے گناہ بخش دے۔

حاصل بیرکہ کتاب وسنت کے ان تصوص کے عموم واطلاق سے بیروش ہے کہ مردوں کے لیے الیصالِ ثواب کرنا، ان کے لیے کلاوت قرآن مردوں کے لیے الیصالِ ثواب کرنا، ان کے لیے کلماتِ خیر کہنا، ان کے لیے الاوت قرآن کرنا اوراس کے دسیلے سے دعا کرنا جائز وستحس ہے۔ چاہے وہ قبل فن ہو یا بعد فن، نما نے جنازہ ادا کرنے کے بعد ہو یا اس سے قبل۔ اس لیے کہ ان سب سے مقصود گنا ہوں کی مغفرت اور ترقی درجات اور نز دل رحمت ہے۔ لہذا ہے امور خیر کسی وقت بھی انجام دیے جاسکتے ہیں۔

علاوہ ازیں اس پرمسلمانوں کا تعامل ہے اور تعامل خواص وعوام اہلِ اسلام اصل شری ہے۔ کتب فقد میں صد ہا جزئیات اس سے متفرع اور بہت سے دینی امور اس پر جنی ہیں۔

الله عزوجل كاارشادي:

وَمَنُ يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنَّ بَعُنِ مَا تَهَدَّنَ لَهُ الْهُلٰى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَدِيْلِ الْهُوَّمِيدِيْنَ نُولِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيْرًا (\*) اورجورسول مَانِّ الْيَهِ كَ خلاف كرے بعد اس كه اس پرتن راسته كل چكا اور

ارروا وسلم بن: ١٣٠٦ ـ

آرالقرآن الجيد ، مورة النساء، آيت: ١١٥، پ: ۵\_

مسلمانوں کی راہ سے جداراہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوز خیس داخل کریں گے اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی ۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں میں رائج امور طریق مسلمین اور سہبل موشین ہیں۔رئیس المشکلمین حضرت علامہ مولا ناتقی علی خال فرماتے ہیں:

"اور بہت سارے علاے دین اکثر معمولات مسلمین کو بر بناے تعامل جائز و مستحسن کھہراتے ہیں۔ اور ملاعلی قاری اور محمد بن برہمتوثی وغیر بھا بعض امور کو بعد اعتراف اس کے کہ بدعت ہے، بدلیل اس پر حضرت ابن مسعود ﷺ (مارا کا المسلمون حسنا فہو عند الله حسن ) کے متحسن کھہراتے ہیں۔ "(ا)

مزيد فرماتے بين:

عرف وعادت اہلِ اسلام شرعاً معتبر ہے اور فقہائے کرام نے صد ہا مسائل میں رواج وعادت سے استناد کیا اور اس کے مطابق تھم ویا ہے۔موافقت توم و دیار اور ان کی عزت وعادت کا التزام ہا عث الفت ہے کہ مرادشار عاور مطلوب شرع ہے۔اللہ تعالی اپنے حبیب پراس کا احسان جتاتا ہے:

وَلٰكِنَّ اللهُ ٱلَّفَ بَيْنَهُمْ مَرَ (٢) - لَيكن الله في الله عدل ملادية اور خالفت مونين بلاوجه شرى موجب وحشت جس كى نسبت وعيد شديد فرما تا ب:
وَ يَكَتَّبِهُ غَيْرَ سَيدِيْلِ الْمُؤْمِدِ بْنَى. (٣) - اور مسلمانوں كى راه سے جداراه چلے امام ججة الاسلام محمد غزالى كى كتاب "عين أحلم" سے ذكر كرتے ہوئے آپ مزيد
فرماتے بيل:

بلكه (امام غزال) كتاب متطاب عين العلم من بطور قاعده ك كت بين: "بالبساعدة في مالحديده عنه و صار معتادا في عصر هم حسن وان كان

اراصول الرشاد بقمع مباني الفساد من: ١٤٠٠

<sup>&</sup>quot; \_ القرآن الجيد وسورة الانفال ، آيت: ٦٣ \_

٣ \_ القرآن الجيد، سورة النساء، آيت: ٥٥ ا \_

براعة. ١٠)

لین اہلِ عصر کی عادت میں ( کہ شرع شریف سے ممنوع اور منی عنهانہیں ) بدعت پر موافقت کر کے اضیں خوش کر نامستحن۔

جب ایصال اور بعدادا بے نماز جنازہ دعا وغیرہ پرعوام وخواص کا تعامل ہے تو اس میں ان کی موافقت باعث الفت ہے جومراد شارع ادر مطلوب شرع ہے اور بے وجہ شرعی مخالفت موشین موجب وحشت بلکہ اہل زمانہ کی جوعادت شرعاً ممنوع ومنی عنہا نہ ہووہ اگرچہ بدعت ہے، مگر اس میں ان کی موافقت کر کے انھیں خوش کرنا مستحسن ہے کہ حدیث پاک میں وارد ہے:

\*خالقوا الناس بأخلاقهم . "()) اورتعامل كمعتر بونے كے ليے جمع بلاد ميں تحقق ہونا شرط نہيں بلكه ہر شرك ليے اس كاعرف غالب معترب \_ \_

رئيس المتكلمين حطرت علامه مولا نالقي على خال فرمات بين:

"تعالل بلاوکثیرہ کا گوجمتے بلاویس نہ پایاجائے ،معتبر ہے کہ فقہا ہے کرام نے جو مسائل تعال بلاویس نہ وعادت پر بنی کیے ان امور کا ہزاروں بلادیس نام ونشان نہیں ہے اورعلم با نفاق کل وادراک حال جملہ بلاد قریب برمحال تواگر بیام اعتبار تعال نحواہ قول جماعت کے لیے شرط ہوتا (جبیہا منظم قنوجی نے خیال) تو علما بالضرورت اس مجت سے دست بردار ہوجاتے اور سواان امور کے کہ مصدر اول میں مستمر ہے کسی معاملہ میں اس سے احتجاج نہ کرتے۔"

الاشباه والنظائر مين تصريح به كه: عادت غالبه معترب بلكه برشهر كے ليے اس كاعرف غالب اعتبار كياجا تا ہے۔ كيا مومن "الهداية" في مسألة النقد. (")

> ا راصول الرشاد النمع مهانی الفسا دیمن:۲۲۹،۲۲۸ ها ما احدر ضاا کیڈی ، بریلی شریف... ۲ رالمت درک للحا کم ر ۳ راصول الرشاد النمع مهانی الفسا دیمن:۱۷۵ ما ۱۷۲۰.

امام اہل سنت مجدود مین وملت سیدنا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے عرف کے تمام اقسام کا اُحاطہ کیا اور تفصیل و تحقیق کے ساتھ اس کا تھکم واضح فرمایا اور عرف کی جار قتمیں فرمائیں: (۱) جوعبد رسالت میں مستر ہو۔ (۲) جوساری ونیا کے مسلمانوں کا ہو۔ (٣) جوتمام بلادعالم كاكثرمسلمانون كابو-(٣) جوسى ملك ياصوبركا كثرمسلمانون كا ہو۔اول کو حدیث تقریری کے درجہ میں رکھا۔ووم کوعین اجماع نص آ حاوے اتوی کا اور قطعاً مظہرناسخ قرارہ یااورسوم کے بارے میں فرمایا کہاس کی جمیت پرنصوص صریحہ ناطق۔ چہارم قیا*س پرران* جمایا۔

حاصل بدكة جس امر يرعوام وخواص كا تعامل بوجائ الرحيدوه جميع بلاديس شهووه سبیل مومنین اورسنت مسلمین ہےجس کی موافقت مقصود شارع اور مطلوب شرع ہے اوراس كى مخالفت موجب وحشت بيجس يروعيد شديد دارد ب\_ بلكه ابلي عصر كى جوعادت شرعاً ممنوع ومنبی عنبانہ ہواس میں ان کی موافقت کر کے اٹھیں خوش کرنامتحس ہے جیسا کہ صدیث یاک سے گزرااورایصال اواب اور نماز جنازہ کے بعددعا کا یمی حال ہے کہ اس پر عوام وخواص كالتعامل ہے۔اس ليے اثر سيد تاعبد الله ابن مسعود اللہ ہے:

> مارالااليسليون حسنافهوعندالله حسن. (١) جس کومسلمان احیماسمجھیں وہ اللہ عز وجل کے نز دیک احیما ہے۔ اور حديث ياك:

البعوا السواد الاعظم -سواداعظم كي اتباع كرو-كموافق نصرف جائز بلكم سخس ب-اس موضوع يرجارك الممدوعلان اين

كرال قدر تحقيقات فرمائي بين جوابي مقامات پر مذكور بين \_ اس گراں قدر موضوع کے متعلق کچھوچھ مقدسہ کی جلیل الثان ، رفیع المرتبت ، بلند

یا پیشخصیت سرکار محدث اعظم مندقدس سره کی خدمت میں برہا (برما) سے ایک سوال پیش ہواجس میں آپ سے اس کے بارے میں استفتا کیا گیا، آپ نے اس استفتا کا تحقیقی جواب

ارقام فرما یا۔ کتاب وسنت اورائمہ دعلا دفقہا کے روثن نصوص ڈنفول سے اسے مزین فرما یا اور

ارمندامام احدابن حنبل، ا / 24 سرمنندرك عاكم ، ٣ / ٨٨\_

مخالفین کےشبہات کا شافی و وافی جواب ارقام فرما یا موضوع ہے متعلق تمام گوشوں کا احاطمہ فر ما كرمخالف كى ريشه دوانيول كاسدٌ بإب فرما يا \_حضرت محدث اعظم مندقد ت سره كي شخصيت مختاج تعارف نہیں۔اللہ رب العزت نے آپ کو گونا گوں علمی وعملی کمالات سے نواز اتھا۔ آپ نے ندصرف بیعت وارا دت اور روثن خطابت کے ذریعہ دینِ متین کی روثن خدمات انجام ویں بلکہ آپ نے تحریر وتصنیف اور گرال قدر اہم علمی و تحقیقی فاوی سے دین اسلام کی گرال قدر خدمت انجام دی اورتشنگانِ علم ونن کی علمی تشکی دور فر مائی ، ان کے قلوب وا زبان کو روشن و مجلی فرمایا اورد شمنان ویں اور اعدا ہے اسلام کی نایا ک آرز ووں کوخاک ملا کرر کھ دیا۔ آپ نے قرآنِ کریم کا ایمان افروز اور باطل سوز ترجمه فرما کر نه صرف ایمان وایقان کوجلا بخثى اور چمنِ اسلام كولاله زار بنايا۔ بلكه ايوانِ باطل ميں زلزله برپا كرويا۔ وينِ اسلام كي بيہ روثن خدمت جہان اسلام میں آفاب نصف النہار کاطرح آج بھی روثن وفروزال ہے۔ آپ کے اس گراں قدر اہم علمی و تحقیقی کتاب کی افادیت ومعنویت کے پیش نظر جناب مولانا بشارت على صديقي سلمه مظيم حال جده في اس كى اشاعت كى ضرورت محسوس کے موصوف گونا گول خوبیول کے حامل ہیں ،آپ نے دین وملت کی خدمت انجام دیے كے ليے ايك اكيرى بنام اشرفيه اسلامك فاؤنڈنشن قائم كى ہےجس سے اہم وضرورى كتابول كي اشاعت كرت ريخ بين، اى سلسلة الذبب كي ايك حسين كرى حضرت محدث اعظم قدس مرہ کے اس گراپ قدر فتو کی کومنصہ شہود پر لانے کا عزم بالجزم ہے۔ آپ نے اس اہم علمی و تحقیقی خدمت کو انجام دینے کے لیے جامعہ انشر فیہ، مبارک بورے ایک اہم فاصل جناب مولانا محرطفیل احدمصباحی سلمہ، نائب مدیر ماہ نامرائٹر فیے کے سپر د کیا، مولانا موصوف اگر چه ایک جوال سال مصباحی فاضل بین \_مگر قلم میں پچھگی آرکھتے ہیں علم وادراک کی بلندی رکھتے ہیں۔انھوں نے جامعداشر فیدیس محصیلِ علم کے دوران امام اہل سنت مجدودین وملت سیرنااعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کے تلمیز وخلیفہ جلیل حضرت ملك العلماعلامة طفر الدين بهاركي ماية تازتصنيف" صعيح المهاري " كوربي مقدعكا سليس اردو مين ترجمه فرمايا اور خاتم الحفاظ امام جلال الدين سيوطي كي كتاب" ابدعاء

الاذكيا في حياة الانبياء "كاكران قدراردوس ترجمه كيا-عزيرم طفيل احرمصباى

سلمه کی ایک اہم علمی و تحقیق کتاب "موبائل فون کے ضروری مسائل" عوام وخواص بیل بڑی مقبول ہوئی۔ " قربانی: صرف تین دن " اور " لما احمد جیون المیٹھوی: حیات وخدمات " ان کی بڑی اہم کتابیں ہیں۔

عزیزم سلّمۂ ماہ نامہ اشرفیہ اور دیگر ماہ ناموں کے علاوہ علمی سیمیناروں کو اپنے گراں قدر تحقیق مقالات سے نواز تے رہتے ہیں۔ بڑی اچھی صلاحیت کے مالک ہیں۔

موصوف اپنی ان گرال قدر خدمات، قلمی پختگی، علم و ادراک و شعور و آگهی کی بلندی، جبد مسلسل اور سعی پیم کے سبب اس لائق تنصے کہ حضرت محدث اعظم قدس سرہ کے اس محققاندر سالے کی تحقیق و تخریج کا فریضہ بحسن وخو بی انجام دے سکیس حضرت مولا نابشارت علی صاحب نے اس اہم علمی کام کے لیے ان کاحسن انتخاب فرمایا۔

مولا عزوجل اپنے حبیب پاک سید عالم مان فی کے صدقہ وطفیل ان دونوں حضرات کی اس روثن خدمت کو قبول فرمائے۔ مزید خدمات جلیلہ کی توفیق رفیق بخشے، ان کے دست و بازویش قوت عطا فرمائے، دارین بیں اس کی بہتر جزاعطا فرمائے اور حضرت محدث اعظم قدس سرہ کے روحانی فیوض و برکات سے ندصرف ان حضرات بلکہ اس بے بضاعت اور ساری امت مسلمہ کومستفیض فرمائے۔ آپ کے اس محققاند فتوی کے افادہ کو عام و تام فرمائے، اس کے علمی فیضان سے لوگوں کو مالا مال فرمائے اور آفاب روش روش سے زیادہ حق کو دائے !

آمين، آمين ، آمين يارب العالمين بجالاسيد الاولين والآخرين شفيع المنتبين رحمة اللعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأكمل التسليم

الی یوم الداین! محسد ناظهم عسلی رضوی مصب حی فادم جامدا شرفید، مبارک پور ۱۲۳ رفر وری ۲۰۱۷ء بروز جمیر مبارک

000

# گزارش احوال واقعی (۱)

برادران اہل سنت!! آج کل برہا میں میں ایسے لوگ ہیں جو بدل ہر طرح سے خیرات ومبر ات کو پیٹنا چاہتے ہیں۔اور کسی امر خیر کو ہاتی رکھنا پہند نہیں کرتے خیال کرو کہ دعا بعد نماز جنازہ جس سے موافق مذہب اہل سنت مسلمان مردہ کو نفع پہنچا تا ہے اس کے بھی سخت خالف ہیں اور فرقہ مغز لہ جوایک گمراہ فرقہ ہے اس کے اقوال کو دلیل میں پیش کرتے ہیں پھر سمجھانے پر گالیاں دیتے ہیں جس کا جواب دینا ہم مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ گالیاں دیتے وقت بید خیال کریں کہ کسے کیسے علاوصلی پر پڑتی ہیں متنقد مین تو بہتر سے ہیں متاخرین میں ہمارے برہما کے مشہور وفاضل بزرگ استاذی و ملاذی جناب مولا نا مولوی عبد الحق صاحب سورتی خطیب جامع مولین رگون جن کی نظیم آئے مصوں نے برہما میں نہیں دیکھی وہ خود اس دعا کو فرماتے تھے۔افسوس اور ہزار افسوس ان لوگوں پر ہے جو میں نہیں دیکھی وہ خود اس دعا کو فرماتے تھے۔افسوس اور ہزار افسوس ان لوگوں پر ہے جو میں نہیں کہنے والوں کی جان و مال سے اعانت کرتے ہیں۔

متعصبین کا پیمال ہے کہ اگر بدشمتی سے کسی نے نماز جنازہ پڑھانے کوان سے کہا تو الترزاماً ضروری بچھتے ہیں کہ اول سے وعدہ کرالیں کہ دعا بعد نماز جنازہ کوئی نہ کرے۔ یہ بات بچھ میں نہیں آتی کہ مباح کام کے کرنے کا الترزام تو بدعت تھبر سے اور نہ کرنے کا الترزام کیوں نہ بدعت ہو۔ الترزام عیب ہے تو ہر جگہ عیب ہے غرض اہل شرکی شرارتوں کو دیکھ کر مجی جناب ابراہیم ہاشم صاحب نے مصرات اجلہ علمائے کرام اہل سنت دامت برکاتهم سے استعنا کی اور ایک مقصل استعنا جس میں موافقین و مخافین کے جملہ ولائل کھے آستان عالیہ حضرت کیا اور ایک مقدم شام فیض آبا دروانہ کیا ہر مقام سے جواب آیا جس کو دیکھ کرحق روثن ہو گیا

ا \_ بيليخ اول كاحوال واقعي بين \_

خافین نے جن دلائل کے بھروسہ پر خالفت کی تھی ان سب کو حضرت عالم اہل سنت مولا نا ابو المحالہ سید محمد صاحب اشر فی جیلانی دامت بر کا تہم نے کڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ثابت کردکھایا ہے کہ مخالف سے خالف کو گنجائش مخالفت ندر ہی بشر طبکہ انصاف اور انسانیت سے کام لے متعصبین بکتے تھے کہ جواز دعا بعد نماز جنازہ کی ایک ٹوٹی بھوٹی روایت نہیں ہے۔ اب آنکھ کھول کر دیکھیں کہ قرآن پاک، احادیث سیحی، اقوال فقہا، کلمات علما ہر جگہ جواز و استخاب کے ہیں۔ کہیں کم معتبر کتاب میں اس کی ممانعت نہیں ہے۔

ریتوامید نہیں کہ خالفین کی ہدایت ہو ہاں مسلمانوں کونفغ ہوگا۔اور معلوم کریں گے کہ خالفین کی گالیاں انھیں پر الٹی پڑتی ہیں۔ ناظرین کرام سے امید ہے کہ جب نقع دین حاصل ہوتومصنف ومحرک وستنفق ودیگر معادنین کا رطبع کو وعائے خیر سے نہ بھولیں گے۔

اس موقع پراس امر کا ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ وعا بعد نماز جنازہ کا استجاب ہویا کوئی امر خیر مثلاً عیدگاہ میں تکبیر بالحجر وغیر وغیرہ ہوان تمام حسنات کے خالفین اور خیرات کے منع کرنے والے قسمت سے ایک بیک سنی المذہب نہیں بلکہ حضرات علی ہے حیث محرمین نے الن کے عقائد کہ کے باعث اس جماعت کی تکفیر فرمائی ہے۔ ان کی حقیقت اس سے ظاہر ہے کہ بعض غیر مقلدوں کو اپنا امام و پیشوا جا نیں ان کی سنیت اس سے ظاہر کہ وہا بید دیو بندیہ اور ابن عبدالوہا ب مجدی کے شاخواں کو اپنا مقترات بھیں۔ جب آپ کوان کی حقیقت معلوم ہو گئی تو ظاہر ہو گیا کہ دان کی حقائدہ سے مسئلہ کو حقیق فیے کہنا بھی جائز نہیں۔ اب ہم ان مخالفین مسئلہ کو خالف بیں تو مسائل گئی تو ظاہر ہو گیا کہ جب عقائد میں آپ ہم اہل سنت کے خلاف بیں تو مسائل فرعیدا الی اسلام میں آپ کے بیجا وظل در معقولات کے کیامعتی ہیں؟ اب اگر کیسے کی ہوں ہو اور در قبی اور دواور اپنے عقائد کا اور دواور اپنے عقائد کا اور دی سوالوں کا جواب دواور اپنے عقائد کا تصفیہ کر الو۔ انشاء اللہ تعالی جہاں عقائد حقہ کے برکات سے تم فیضیاب ہوگے، وہیں سارے مسائل کی حقائیت تم پرخووروش ہوجائے گی۔

سوال: (۱) - مولوی اساعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان وصراط (نا) متنقیم والیضاح (مخالفة ) الحق و یکروزی (برعکس نهدرالخ) تنویر العینین کوتم کیساسیجھتے ہو؟ جولوگ ان کو بزرگ مقدس ولی شہید بلکہ قطعی جنتی کہتے ہیں جیسے مولوی رشید احمد گنگوہی وجمیع وہابیہ و د یو بند بیروہ شیک ہے یا جولوگ ان کو گمراہ بدند ہب کہتے اور کی وجہوں سے ان پر کفر لازم کرتے ہیں صحیح کہتے ہیں وہ جیسے علائے مکہ معظمہ و مدینۂ منورہ زاد جما اللہ شرفا وتعظیماً وجہیج علائے اہل سنت دامت بر کاتبم ۔

سوال: (۲) - عقائد دیوبند به جوتخدیرالناس مولوی قاسم نا نوتوی بانی مدرسه دیوبنداور برا بین قاطعه مولوی رشید احمد گنگو بی بیر مولویان مدرسته دیوبند اور حفظ الایمان مولوی اشرف علی تھانوی جان جانان مدرسته دیوبند سے ظاہر ہیں تم ان عقائد کوتسلیم کرتے ہویانہیں ؟ نہیں تو خیر ورندا بنا ایمان پہلے ثابت کرواس کے بعد مسئلہ فرعیہ میں ہاتھ لگاؤ۔

> وماعلینا الاالبلاغ! فقلاخیرخواه قوم: محمدواحد خطیب مسجد قبرستان مولمین نگ بستی ۱۸ رزیج الاول شریف دوزجان افروز ددشنبه مبارکه

# بسم الله الرحن الرحيم

## استفتا

ما قولکھ رحمکھ الله-بعدسلام بعد نماز جنازه سب مصلیوں کا بر آایک بار فاتحہ و تین بارسورہ اخلاص میت کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنا اور امام جنازہ کا جھڑا: اللهھ اجعل ثواب هٰذا روحه، ہاتھ اٹھا کروعا کرنا اچھا ہے یا نہیں، سنت ہے یا مستحب یا کیا ہے؟

بينواتو جروا\_

المستفتى: ابراميم باشم، بوازمولين لور، برجا-

# الجواب:

اللهم هِداية الحقّ والصّواب

ایسال ثواب کی نہ کوئی حدمقرر ہے نہ وقت معین ہے۔ ہر وقت بدنی ہویا مالی ایسال ثواب کا جوازیقین ہے۔ ہرگزشرع مطہرے اس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں اورجس امرے شرع منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہوسکتا۔ قائلانِ جواز کے لیے اس قدر کافی ہے۔ جو تدعی ممانعت ہودلائل شرعیہ سے اس کی اصل شرع مطہر سے نکال سکتا ہے جنیں بقانون مناظرہ اسانید سوال تصور کیجیے۔

فاقول:وبالله التوفيق وبه الوصل الى ذرى التحقيق-

## دليل اول:

بیہ کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا اور سوال کلیرین ہوتا ہے تو شیطان رجیم (حق سیانہ وتعالیٰ استحانہ وتعالیٰ استحانہ وتعالیٰ استحانہ وتعالیٰ استحانہ و تعالیٰ استحانہ و تعالیٰ انداز ہوتا اور جواب میں بہکاتا حیات و ممات میں اس کے شرسے محفوظ رکھے) وہاں بھی خلل انداز ہوتا اور جواب میں بہکاتا ہے ہوالعیا ذہوجه العزیز الکوید ولاحول ولا قوق الا بائله العلی العظید۔
امام تر فری محمد بن علی نواحد الاصول میں امام اجل سفیان توری سے روایت

كرتے ہيں:

ان الميت اذاسئل من ربك تراءى له الشيطان فليشير الى نفسه انى اناربك فلهذا وردسوال التغبت له حين يسئل. (ا)

لین جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرارب کون ہے؟ [تواس دفت] شیطان اس پر ظاہر ہوتا اوراین طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرارب ہوں۔ اس لیے تھم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔ امام تھیم ترندی فرماتے ہیں:

ويؤيدة من الاخبار قول النبي عند دفن الميت اللهم اجرة من الشيطان فلولم يكن للشيطان هناك سبيل مادعا ببرناك (٢)

یعنی وہ حدیثیں اس کی مؤید ہیں جن میں وارد کہ حضورا قدس مال الیہ میت کو دفن کرتے وقت دعا فرماتے کہ: اللی اسے شیطان سے بچا۔ اگر وہاں شیطان کا کچھ وخل نہ ہوتا تو حضور اقدس مال اللہ ایک ایک فرماتے؟ اور سنج حدیثوں سے ثابت اور سارے مسلمانوں کا ایمان کر قرائت قرآن دافع شیطان اور جب اذان کے متعلق ارشاد ہے کہ:

اذا اذن الموذن ادبر الشيطان وله حصاص-(٣)

جب موذن اذان کہتا ہے شیطان پیٹے پھیر کر گوززناں [ ہواخارج کرتا ہوا] بھا گتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث جابر ﷺ سے واضح کہ [ کلمات اذان من کر شیطان] چھتیں میل تک بھاگ جاتا ہے۔ (")

اورخود مديث مل محم آياجب شيطان كا كمكابوفوراً اذان كهوكدوه دفع بوجائكا اخرجه الامام ابو القاسم سليمان بن احمد الطبواني في اوسط معاجيمه عن ابي هريرة المام (٩)

ار نوادر الاصول ۲ / ۱۳۳۳ واراله پان للراث، بيروت.

كينوادرالاصول، ٢ / ٣١٣، داراالريان لترات، بيروت.

سر بخاری شریف، کتاب الافران ، حدیث : ۸ • ۲۰۲ / ۲۲۲ دارااکتب العلمیه ، بیروت .

<sup>&</sup>quot; مسلم شریف، کتاب الصلوٰ ۴ ، صدیث : ۸۸ سوم : ۴۰ ۳ وارالمغنی ، عرب .

هالمعجم الأوسط للطاراني ص: ١٢٥، واراكك بالعرفي، بيروت

تو پھر قر اُت قر آن کا کیا کہنا جس کی مدح خود قر آن پاک و حدیث صاحب لولاک کرے۔ چونکہ یہا مسلم ہر مسلم ہے، مختاج بیان نہیں ورنہ فضیلت قر اُت قر آن پاک کے دلائل بینہ یہی بیان کیے جاتے تو الحمد للہ کہ اس سور ہ فاتحہ واخلاص کی تلاوت قر آن و حدیث سے مشنبط بلکہ ارشاد شارع کے مطابق اور مسلمان بھائی کی عمدہ امداد واعانت ہے جس کی خوبیوں سے قر آن وحدیث مالا مال ہیں۔

#### دليل دوم:

یہ ثابت ہو چکا کہ مُردے کے لیے قبر میں جانا پھرسوال کیرین کے جواب میں اغواء شیطان بہت سخت وقت ہے اور احادیث صححہ کثیرہ سے کافقتس معلوم کہ حضور اقدس مالٹالیٹی نے دعائے میت فرمائی اور تحکم اس کا فرمایا۔

امام مجرعلی تحکیم ترندی قدش سرہ الشریف وعائے میت بعد نماز جنازہ کی تحکمت ابیان] فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ بجماعت مسلمین ایک لشکرتھا کہ آستانۂ شاہی پرمیت کی شفاعت وعذرخواہی کے لیے حاضر ہوا اور اب بعد نماز دعایہ اس لشکر کی مددہ کہ یہ وقت میت کی مشغولی کا ہے کہ اسے اس بی جگہ کا ہول اور کلیرین کا سوال پیش آنے والا ہے۔

نقله المولى جلال الملة والدين السيوطى رحه الله تعالى في شرح الصدور -(١)

اور میں گمان نہیں کرتا کہ یہاں استجاب دعا کا عالم میں کوئی عالم منکر ہوا۔امام آجری نے دعائے میت کومستخب فر مایا۔اس طرح اذ کار امام نووتی وجو ہرہ نیرہ و در مختار و فناوی عالمگیرتی وغیر ہا،اسفار [کتب درسائل] میں ہے۔(۲)

طرفہ یہ کہ امام ٹانی منکرین یعنی مولوی اسحاق صاحب د بلوی نے مائہ مسائل میں فتح القدیر دیجر الرائق ونہر الفائق وفتا وئی عالمگیری سے نقل کیا کہ قبر کے بیاس کھڑے ہوکر دعا

ا ـ (الفسة) نواهد الأصول ٢ / ٣٦٢ ، دارالريان للنواه، بيروت بشرح العدور في احوال المولى والقيور، عربي بص: ٢ • ا ، دارالمد في محده ـ

سر الف: ) شرح الصدر وحربي، ص: ۱۰۹، دارالمدني، جده؛ الافكارلليو وي؛ درمخارم ردالمتار، ۳/ ۱۵۰، دارالكتب العلمية، بيروت: فآويل عالم كيري، ۵/ ۵۰ ۴، ذكريا بك ذيو، ديويند

سنت سے ثابت ہے۔(ا)

اورمیمقق ہے کہ ہر دعاذ کراور ہر ذکر دعائے۔

مولانا (مُلّا )على قارى عليدحة البارى مرقات شرح مفكوة مين فرمات بين:

کل دعاء ذکر وکل ذکر دعاء (۲) بردعاذ کر ہادر برذکر دعاہے۔

افضل الدعاء الحددثله-لين سب دعاوَل سے افضل دعا الحمد تلاہے۔

اخرجه الترمذى وحسنه والنسائى و ابن ماجةوابن حبان و الحاكم وصحه عن جابرين عبدالله رضى الله تعالى عنها ـ (٢)

اس حدیث شریف میں اگر الممدللد سے مراد سورہ فاتحہ بقاعدہ تسمیۃ الکل باسم المجزء ہے تومقعود حاصل کہ سورہ فاتحہ پڑھ کروعا کرناست ہے اورا گرم اوحرف حمد باری تعالی ہے تو اور آیات کی زیادہ مفید ومؤید ہے تو اور آیات کی زیادہ مفید ومؤید مقدوم کے منافی بلکہ زیادہ مفید ومؤید مقصود ہے کہ رحمت اللی اتار نے کے لئے فر کرخدا کرتا تھا۔ دیکھو یہ بعینہ وہ مسلک نفیس ہے جو در بارہ تلبیہ اجلہ صحابہ عظام مثل حضرت امیر المؤمنین عمر وحضرت عبداللہ بن عمر وحضرت عبداللہ بن عمر وحضرت عبداللہ بن عمر اسم عبداللہ بن مسعود وحضرت امام حسن مجتبی وغیر ہم رمنی لاہ اندا ہی جنہ (جسم کو کھی طاہوا اور جمارے المحمد کرام نے اختیار فرمایا:

ہداییش ے:

لاينبغى ان يخل بشىء من هذه الكلمات لانه المنقول فلا ينقص

ارامدادالسائل زجمه مأ لامسائل من ٢٣٠ \_

ا مرقات شرح مشكا ۲۵۲/۳۵، دارالكتب العلمية ، بيروت.

٣-(الف:) ترغرى شريف ، كتاب الدحوات، ص: • ٣٥ ، بيروت: (ب:) سنن نسائى، كتاب الدعاء، ص: ٣٥٣ ، بيروت: (ج:) سنن ابن ماجر، كتاب الأوب، صديث: • • ٨ ٢ ، ٢ م ٢ ، ١٢ هم ١١ ، وزرالكتب العلميد ، بيروت: ( و:) المسعد رك للحاكم ، صديث: ١٨٩٥ ، جلد: ٢ م من ١٤٩١ ، وإرالمعرفة ، بيروت .

عنه ولو زادفيها جاز لان المقصود الثناء واظهار العبودية فلا يمنع من الزيادة عليه، مخلصاً - (١)

ان کلمات میں کمی نہ چاہیے کے یہی نبی مان فی این ہے منقول ہے تو ان سے گھٹائے نہیں اور بڑھائے تو جائز ہے کہ مقصو واللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنی بندگی کا ظاہر کرنا ہے، تو اور کلیے زیادہ کرنے سے ممانعت نہیں اور بہ ظاہر [ہے] کہ بیہ مقصود یوں توسارے قرآن پاک سے اور بالخصوص سورہ فاتحہ وسورہ اخلاص سے ایسا حاصل کہ اور ادعیہ میں ناممکن الحصول ۔ کیونکہ ان میں محمد باری تعالیٰ ہے اور اس مجزکی ہم کو تعلیم حق سجانہ وتعالیٰ نے خود فرما یا ہے جس کی تفسیر ہمیشہ ہوا ور معانی و نکات ختم نہ ہوں، تو بحمد للہ بیا ثابت ہوگیا کہ صورت مسئولہ میں ایک فرو ہے۔

#### دليل سوم:

بیثابت ہو چکا کہ مردہ مختاج رحمت واعانت ہوتا ہے اوراس کے بھائی مسلمان اس کی اعانت کلمات وعائیہ سے کر سکتے ہیں۔ کہا مر [جیسا کہ ماقبل میں گزرا] ،امام محود بدرالدین عین شرح سمجے بخاری میں زیر باب موعظة المحدیث عدں القبو فرماتے ہیں:

مصلحة البيت ان يجتبعوا عندة لقراءة القرآن والذكرفأن البيت ينتفع به (')

میت کے لیے مصلحت ہے کہ مسلمان اس کے پاس جمع ہو کر قر آن پڑھیں ذکر کریں کہ میت کواس سے نفع ہوتا ہے۔

مولا ناعلی قاری رحمالله الباری شرح عین العلم میں قر أت وقیره کی وصیت فرما كرا محت بین نفان الاذ كار كلها دافعة له تلك الدار - (")

کہ ذکر جس قدر ہیں سب میت کوقبر میں نفع بخشتے ہیں اور حدیث صحیح میں وارد کہ جو مسلمان اپنے آئی کی اعانت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کی اعانت فرما تا ہے۔

اربدايهآخرين چس:۲۱۵\_

٢ عدة القاري شرح البخاري: ٤ / ٢٥٨ ، دار الكتب العلمية ، بيروت.

<sup>&</sup>quot;مشرح عين العلم -

فالعجب ثهر العجب كرحفرات مانعتين نے ميت واحياء کوان فوا كرجليلہ سے محروم ركھنے ميں کيا نفع سمجھا ہے۔ ہميں تو[محمر]مصطفیٰ مان ﷺ نے بيار شادفر مايا:

من استطاع منكم ان ينفع إخاة فلينفعه-(١)

تم میں سے جس سے ہو سکے کہ آپنے بھائی مسلمان کوکوئی نفع پہنچائے تو لازم و

مناسب م كريبني الماحد والااحد ومسلم عن جابر بن عبد الله

پر خداجانے اس اجازت کی کے بعد جب تک خاص جزئیہ کاشرے میں نہی نہ ہو ممانعت کہاں سے کی جاتی ہے؟ والله المدوفق، صورت مسئولہ میں با جازت سکوتی جیج مسلمین ایک محض یا سب کا - الملھ ماجعل ثواب هذا الی دوجه کہنا جو کہ دعا ہے بعد تلاوت سورة فاتحہ داخلاص شریف میں مقصود سنت ہے۔

امام شس الدين محمر بن الجزرى كي حصن حصين شريف ميس ب:

منها (أى من آداب الدعاء) تقديم عمل صالح وذكر لاعند الشدة (٢) علامه على قارى حوز ثمين ش فرمات بين: بدادب حديث انى بكر صديق الله المعلى قارى حوز ثمين من المرحد التي المرحد التي المرحد ا

صورت مسئول عسين فسنسروسنت بوكي-

والله تعالى اعلم وعليه جل مجدة اتم والتفصيل في الفتاوى الرضويه لمجدد المائة الحاضرة دامت بركاتهم العليه

رمر. احست رعب دصد ابوالحب امد سيد محسد استسر في جيلاني خادم عديث شريف، جامعدا شرفيه آستانه عاليه حضرة كچوچه شلع فيض آباد [بويي]

ارمسلم شريف، كتاب الطب ، حديث: ۵۲۲۴ وارالفكر، بيروت ر

ا حصن حمين من: ١٦٧ والمكتبة العصرية بيروت.

المعجم الأوسط للطهراني، ص: ١٢٥، وادالكاب العرفي، بيروت.

# بسم الثدارحن الرحيم

#### استفتا

ہمارے ملک بر بہامیں ہمیشہ سے بیر جلاآ تا ہے کہ جب کوئی مسلمان مرتا ہے تواس کے جنازہ کی نماز کے بعد نماز کی صف توڑ کر جنازے کے گردا گرد ہوکرا کیڑ مسلمان بھائی جو وہاں بغرض تدفین میت آتے ہیں، وعائے مغفرت کر لیتے ہیں اس طرح پر کہ ایک شخص جو آ واب وعاہے واقف ہے، وعا کرتا ہے اورسب لوگ آمین کہتے رہتے ہیں۔اس وعامیں زیادہ سے زیادہ دو یا تین منٹ صرف ہوتے ہیں اور وعا کرنے سے پیشتر تلاوت سورہ قرآنيه برخض كرليتا ہے جس ميں ايك من صرف ہوتا ہے۔ چندونوں سے ہارے ملك ميں بعض ایسے مولوی کہلانے والے لوگ آ گئے ہیں جواس کو بدعت قبیحہ بتا کراس کام سے لوگوں کومنع کرتے ہیں اور اس کی ممانعت شرعیہ کا ثبوت دیتے ہیں۔اس مضمون کی تحریریں چپواتے ہیں چونکہ بیٹ کرنا ادراس پرجو دکیلیں پیش کی گئی ہیں، وہ ایسی ہیں جن کونہ ہم نے تبھی شیں نہ ہمارے آیا واحداونے! نیز ہمارے ملک کے بڑے بڑے جلیل القدرعلاتے كرام بميشه دعائے ذكوركى تائيد فرماتے رہے اوركسى نے اس كوممنوع ندفر مايا۔اس ليے ضرورت بری کہ مسلمی تحقیق کی جائے۔ چنا نجے بعضول نے دلائل جوازی الاش شروع کی اور منع کرنے والول سے کہا کہ تمہارا جدید دعویٰ کرام خیر مذکور منع ہے اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں جس کے جواب میں اٹھول نے اپنی دلیلیں بیان کیس میں جوطبع کرادی ہیں۔ اور مرعاعليهم يعنى مجوزين كهتے بين كه ان دلائل سے مدعا ثابت نہيں موسكتا نيز جواز كى تائيديں پیش کرتے ہیں۔اب ہم مرعیان بدعت اور پھران کےخلاف کرنے والوں کی گفتگو لکھتے ہیں اور بااوب گذارش کرتے ہیں کرمبر بانی فرما کرنہایت واضح طریقہ سے بیہ بتا دیا جائے کہ کس كى بأت خل ب ؟ ہم لوگ حل امر كوسليم كرنے كے ليے دل وجان سے مستعد [تيار] بيل-

دلائل مدعیانِ بدعت یعنی قائلینِ ممانعت دعاء برازیش ہے: لایقوم بالدعاء بعد صلوٰة الجنازة لانه دعامرة لان اکثرها دعاء-(') نماز جنازه کے بعد کھڑارہ کروعانہ کرے اس لیے کہ ایک مرتبد دعا کرچکا کیونکہ نماز جنازہ کا اکثر حصد دعاہے۔

سراجيش ب: اذا فرع من الصلوة لايقوم داعياً له-(٢) جب نماز جنازه عن قارغ بوتودعا كرتابوا كمزاندر ب- بحالرائق من ب:

قيى بقوله بعد الفالفه لانه لايد عو بعد التسليم كما في الخلاصة وعن الفضلي الرباس به - (٣)

لینی مصنف نے دعا کو تیسری تھیم کے بعد کے ساتھ مقید کردیا کیونکہ سلام کے بعد دعانہ کرے جیسا خلاصہ میں ہے اور تھرین فضل سے مردی ہے کہ [اس میں کوئی] مضائقہ نہیں۔

نفع المفتى والسائل [ميس ہے]:

اى صلاقيكرة الدعاء بعدها اقول: هى صلاقالجنازة على رواية قال الزاهدى فى القنية: عن ابى بكرين حامد الدعاء بعد الجنازة مكروة انتهى ثمر قال وقال محمد بن الفضل لا بأس به ونقل عن المحيط لا يقوم الرجل للدعاء بعد صلوقالجنازة التهى - (")

یعنی [وه] کون می نماز ہے جس کے بعد دعا مروہ ہے۔ پیس کہتا ہوں کہ وہ نماز جنازہ ہے۔ ایک روایت کرتا ہوں کہ وہ نماز جنازہ ہے۔ ایک روایت کرتا ہے الویکر بن حامد سے کہ دعا بعد جنازہ کے مکر وہ ہے۔ پھر کہا کہ چمہ بن انفضل نے کہا کہ دعا کرنے بیس کوئی حرج نہیں اور محیط سے منفول ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کھڑارہ کروعانہ کرے اورای مضمون کو

ارتماً وكي بزازيه، كماب الصلاة ١٠٥/ ٥٣ ، ذكريا بك ذيو، سهارن يور.

اً \_ قَاوَيٰ سراجيه مِن : ٣٥٨ مطيوعه ، يا كستان \_

٣ بحرالرائق، ٢ / ٣٢٥، كتاب الجنائز، دارالكتب العلمية ، بيروت.

٣ يفع المفتى والسائل مِن: ١١٨ مِطبع يوسنى بكعنوَ .

برجندی شرح مخضروقا پیش ککھا ہے۔ مرقاۃ میں ہے:

لايدعوالميت بعد صلوة الجنازة لانه يشبه الزيادة في صلوة الجنازة. انتها، - (')

المنہی ہے۔ کا اللہ میں کے لیے دعانہ کرو کیونکہ یہ دعاء نماز جنازہ میں زیادتی کرنے کا شہر پیدا کردے گا۔ شہر پیدا کردے گی۔

جامع الرموزيس ب: لايقوم داعياً لهٔ-يعنی نماز کے بعد کھڑارہ کر دعانہ کرے-

زادالآخرۃ کے ص:۱۵۲ ہیں ہے: وابعد فراغ از نماز برائے خواندن وعا ٹایستد۔ اور کسی معتبر کتاب ہیں یو آنہیں لکھا کہ نماز جتازہ کے سلام کے بعد وعا کر ٹاچاہیے یافلاں وعامت جے فقط۔

بيان مدعا عليهم يعنى منكرين ممنوعيتِ دعاء

ہم نہیں تسلیم کرتے کہ ولائل مذکورہ سے دعا بعد نماز جنازہ اس طریقہ سے جیسا کہ بر ہما میں ہوتی ہے ممنوع ثابت ہوتی ہے۔ ہمارے نزد یک عبارات فقیہ کا ترجمہ مجے سیحے نہیں کیا گیا ہے۔ ہمارایہ اٹکارمحض بے بنیا ذہیں بلکہ اس کی تائیدیں موجود ہیں ؛[اور]وہ یہ ہیں: مرقاۃ شرح مفکوۃ ، جز خامس مصری بص:۸۸ میں ہے:

وفى رواية لهبا عنه وانه وضع عمر على سريرة فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل ان يرفع واناً فيهم فلم يرعنى الارجل قد اخذ منكبى من ورائى فالتفت فأذا هو على بن إنى طالب فتر مم على عمر وقال ماخلفت احدا احب الى ان القى الله عمل عمل عمل عمل احدا احب الى ان القى الله عمل عمل عمل عمل الله الله عمل وعمر دخلت انا و ابوبكر و عمر خرجت انا و ابوبكر و عمر حمر دخلت الله منها ـ (٢)

ارمرقاة شرح مشكولا، ١٥٨/٨، بيروت.

ا مرقاة شرح مشكوة \_ج: ٥، ص: ٥٣٨ ، داراكتب العلمية ، يروت \_

یکی حدیث باختلاف لفظ قسطلانی، جزء سادس، مطبع مصری، صفحه ۹۸ میں بھی ہے۔(۱)

خلاصہ بیہ ہے کہ جب سیدنا عمر فاروق کا جنازہ تیار ہوا تولوگ کردا کرد (اروگرد)

جمع ہوگئے اور دعا کرنے گئے بل اس کے کہ جنازہ اٹھا یا جائے، اتنے میں حضرت مولی علی کرم

الشقعالی وجہ نے سیدنا عمر فاروق کے کے عامد واوصاف با واز بلندییان کرنا شروع کردیا۔

بقد الحاجة، مجموعہ خانی، مطبع لا ہور، جلداول ہے: االا میں ہے:

وبعداز تکبیر جہارم سلام ہر دوجانب بگوید دعا بخواندونتوی بریں قول است۔

لیمن نماز جنازہ کے چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام کرے اور دعا کرے

میت کے لیے، اس پرفتوی ہے۔

میت کے لیے، اس پرفتوی ہے۔

شرح برزخ میں ہے:

تصدق وخوا ندن قر آن پرمیت ووعا درحق اقبل برداشتن جناز ه و پیش از دن سبب نجات از احوال آخرت وعذاب قبراست \_

لینی صدقہ دینا اور قرآن پڑھنا میت پراوراس کے لیے دعا کرنا جنازہ اٹھائے سے پہلے اور وفن سے پہلے احوال آخرت وعذاب قبر سے نجات کا سبب ہے۔فقط عاجز ابراہیم ہاشم پوغفرلہ،مولمین، برہا۔

اللهمرهداية الحق والصواب الجواب بم الله الحن الرحيم

الحمدالله المستعان الذي قال اجيب دعوة الداع اذا دعان و افضل الصلوة واكبل التحيات على ملاذ الاحياء و معاذ الاموات في كل آن و محض البركات وخالص العنايات في الحيات و بعد الممات وفي كل زمان وعلى الموصيم كريمي الصفات بكل حي وميت من اهل الايمان.

اما بعد اس سے پہلے مولمین ہی ہے ایک استفتاء دعا بعد نماز جنازہ کے متعلق آیا تھا،جس کا

ارالمواجب اللدوية ج ٢٠ جن ٩٨٠ بركات رضاه يوربندر

جواب جمیق حدیثی پرمشمنل رواند کمیا گیاہے،اب دوسرااستفتاء آیا جوطالب جمیق فقہی ہے۔ قبل اس کے خالفین وموافقین کے ولائل کے متعلق کچھ عرض کمیا جائے،ایک تمہید کی ضرورت ہے جس سے قول فیصل سجھنے میں آسانی ہو۔

تمبسيد

تمام ائمہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ دعا ہر مسلمان میت کے لیے شرعاعمہ ہ و پہندیدہ ہے۔اس بارے میں آیات قرآنیہ واحادیث شریفہ بہت ہیں اور وہ بھی اطلاق کے ساتھ لیعنی پنہیں فرمایا گیا کہ صرف فلان وفت نہ کر بلکہ ہروفت دعا کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ اس موقع پرچند حدیثیں نقل کرتا ہوں۔

پھلی حدیث: اکثر الدعاء؛ دعا بکثرت کرو۔اس کوحاکم نے متدرک میں ابن عباس کھی حدیث: اکثر الدعاء؛ دعا بکثرت کرو۔اس کوحاکم نے اس کھی فرمائی۔(۱) کہ سے روایت کی اورکہا کہ حدیث کے ابن حبان واوسط طبرانی میں بسند سے ام المؤمنین عائشہ بڑا ہیں سے مردی ہے: اذا سال احد کے فلیکٹر فانما یسٹل ربه (۱)

جبتم میں کوئی دعامائے تو کثرت کرے کہاہے آرب ہی سے سوال کررہا ہے۔ تیسوی حدیث: الواشیخ حضرت انس اس اسے داوی:

ا كثر من الدعاء فأن الدعاء يرد القضاء المهبوم - (") دعا بكثرت ما تك كيونكه دعا قضائي مبرم كوثال ديق ہے -چونھى حديث: حديث من من تصريحاً ارشاد فرماتے ہيں [كرسول الله ملَّ ثَمَّالِيَةٍ نِيْ اللهِ ملَّ ثَمَّالِيَةٍ نِي ارشاد فرما ما]:

اطلبو الخير دهركم كله وتعرضو النفحات رحمة الله فأن لله نفحات من اطلبو الخير دهركم كله وتعرضو النفحات رحمة يصيب بهامن يشاء من عبادي.

ار (الف) المتعدرك للحاكم، حديث: ١٨٥٩، ٢/١٩٣، واداالمعرفة، بيروت: (ب) جامع الصغيرمع فيض القدير، ١٨٥٠، واداالكتب المعليد، بيروت.

م صحح ابن حبان ۳۰/۵۰، صدیث: ۸۸۷، المکتبة الاثویه، پاکستان ـ سرحامع الصغیرم فیض القدیر ۲۰/ ۱۰۹/ داراالکتب العطیر ، بیروت ـ

ہروقت ہر گھڑی عمر بھر دعائے خیر مانگے جاؤاور رحمت الی کے تجلیات کی تلاش رکھوکہ رحمت الی کی پچھ تجلیاں ہیں کہاہی بندوں میں جسے چاہتا ہے، پہنچا تا ہے۔ اس کو ابو بکر بن ابی الدنیانے فوج بعد الشدة میں اور امام اجل سیدی امام

ال وابوبرين اب الدي ه فوج بعل الشاه من اوراه م المن طيرى الم الم من حيرى الم من حيرى الم من حيرى الم من حقيد من المريات في اور بيم في في اور بيم في في اور بيم في في اور بيم في المن من ما لك هاست اور شعب الايمان من حضرت الوبريره هاست روايت كيا هـ (ا)

مبار) اورمثل ای کے طبرانی نے مجم کبیر میں حضرت محمد بن مسلم اسلی ہے۔روایت کی ہے۔۔(۲)

ا ـ (الف) الغرج بعد الشده، حديث: ٢٥،ص: ٨ - ٩ مكتبة الصطفى، بيروت: (ب) شعب الايمان للبيعتى ، ٢/٢٥، حديث: ١٦٢١، داراالكتب لتعلميه ، بيروت \_

المجم الكبيرللطبر اني معديث: • 27 ، مكتبة العلوم والحكم بموصل\_

تک ہے جب تک اس میں دوسری بری چیز موجود ہے۔ ورنہ بعد برائی دفع ہونے کے اچھا کام پھراچھا ہی ہوجائے گا۔اب اس تمہید کے بعد مدعیان ممنوعیت دعا بعد نماز جنازہ کے دلائل کی تنقید وختیق شروع کرتا ہوں۔

تنقيدِ دلائل مدعيان ممنوعيت دعابعد نمازجنازه

نماز جنازہ کے بعددعا کرتی ممنوع ہے، اس کی دلیلیں دوسم کی بیان کی جیں۔ایک توعبارات کتب فقہیہ۔ووسری بیر کہ کی معتبر کتاب میں بینیں لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے سلام کے بعددعا کرنی چاہیے یا فلال دعام شخب ہے۔دوسری دلیل محض جہالت کے سبب بیان کی ہے کہ بعد نماز جنازہ دعا کرے جوانشاء اللہ تعالی اپنے موقع پر ذکر کیا جائے گا۔ نیز اگر کسی کتاب میں بھی اس کا استخباب مذکور ند ہوتا جب بھی بیکیا کم ہے کہ ہروقت دعا کرنے کا تھم ہم مسلمانوں کو ہوتا ہے اور ہروقت میں بعد نماز جنازہ بھی داخل ہے جبیبا کہ تمہید میں گزرا۔ بیکام خودان مدعیون کا ہے کہ دعا بعد نماز جنازہ کو ممنوع ثابت کریں ورندوہ بھی مامور بیکا ایک فردہے۔

اب رہی پہلی متم کی دلیل یعنی عبارات کتب فقهیہ تواس کی دوقتمیں ہیں۔

ایک وہ عبارتیں جن میں قیام کی قیدے۔

ووسرى وه جن ميس بيرقيد نبيس -

کہلی قتم کی عبارت بزازیدوسراجیدو محیط وجامع الرموزے نقل کی ہے۔ نقیراس کی تائید میں دوسری کتابوں ہے؟ تائید میں دوسری کتابوں ہے؟

لا يقوم بالدعاء بعد صلوٰة الجدازة -يعنی بعد نماز جنازه قيام بدعانه کرے۔ کشف الغطاميں ہے: قائم نه شود بعد از نماز برائے دعا۔(ا) قيام نه کرے بعد نماز جنازه کے دعا کرنے کے لیے۔ ان سب عبارتوں میں عدم قیام بدعا کا تھم ہے۔

اركتاب يحشف الغطاء علاش بسيارك باوجود دستياب شهوكي رطفيل احمرمسبا ي عفي عند)

چنانچای کشف الغطایس ہے: "منع درکتب بلفظ قیام واقع شدہ" (۱)

ایعنی کتب فقہیہ میں تھم ممانعت لفظ قیام سے مقید ہے۔ اب خورطلب امریہ ہے کہ
میتید کیوں لگائی اور پھریہ کہ کر کہ بیر قید کتا بول میں ہے اس لفظ قیام کی طرف کیوں متوجہ کیا۔
معلوم ہوتا ہے کہ مطلقاً وعا کرنا بعد نماز جنازہ کے ممنوع نہیں۔ جب تک قیام کی برائی اس
میں نہ یائی جائے۔

اب مدعیانِ ممنوعیت کاان عبارتوں کواپنی دلیل میں پیش کرنامحض جہالت ہے کہ وہ لوگ تو دعا بعد نماز جنازہ کوممنوع کہتے ہیں اور ان عبارات میں منع ہونا مقید ہے قیام کے ساتھ!

اب دیکھنا ہے ہے کہ قیام برعا کیوں منع ہے؟ کیونکہ بیتو کوئی نہ کیے گا کہ کھڑے ہو کردعا کرنامنع ہے۔ قرآن یاک میں ہے:

ُ " يَذَ كُرُونَ اللّهَ قِيعًا وَّ قُعُودًا وَّ عَلَى جُنُونِهِمَ " (")
اللهُ قِيعًا وَّ قُعُودًا وَعَلَى جُنُونِهِمَ " (")
العِن اللهُ تعالَى كاذ كركم ربيع لين كرت بين

اور یکھی تونہیں کہ میت کے لیے دعا کھڑے ہو کرند کی جائے ، اس کوتو فقہائے کرام سنت فرماتے ہیں۔

فتح القديريس ب:

والمعهود منها (اى من السنة) ليس الازيارتها والدعاء عددها قائما كماكان يفعل رسول الله والله الخروج الى البقيع - (")

سنت یبی ہے کہ زیارت قبور کرے اور گھڑے گھڑے دعا کرے جبیبا کہ سیدِ عالم مل اللہ یقی ش آنٹریف لے جا کر کرتے تھے۔

ملك معقط ش ع:من آداب الزيارة ان يسلم ثم يدعو قائماً طويلا-

اربيرتناب بمي دستياب شهوسكي ر

<sup>&</sup>quot; قر آن شریف بسوره آل عمران ، آیت: ۱۹۱ ، پ: ۸ به

٣- فق القدير، ٢/ + ١٥ ، كمّاب الصلاة ، بركانت رضا، يور بندر، عجرات .

لینی آ داب زیارت سے بیہے کدد پرتک کھڑا کھڑادعا کرے۔ معامد یک میں کا کیاں میں کا بیار میں

معلوم ہوا کہ میت کے لیے کھڑ نے ہوکر دعا کرنامسنون ہے۔ یہ بھی نہیں کہا جاسکتا ہے کہ جنازہ کی حالت میں کھڑے ہوکر دعا ممنوع ہے۔ بخاری شریف ومسلم شریف کی حدیث استفتا میں منکرین ممنوعیت کے ولائل میں مذکور [ہے] کہ صحابہ کرام رض شاتعال منہم نے لغش مبارک امیر المؤمنین سیدنا عمر کھڑے گر دبچوم کیا اور چاروں طرف سے احاطہ کرکے کھڑے ہوئے ، [اور]امیر المؤمنین شہید کے لیے دعا کرتے رہے۔

ان سب باتوں کو جانے دوتو کھڑا ہونا کون ی بری بات ہے؟ جودعا جیسی اتھی چیز کو فیج کردے بعنی یہ کا فیج کی جیز کو فیج کردے بعنی یہ کیا کہ اگر دوسری طرح دعا کروتو کچھ ترج نہیں، کھڑے ہوئے اور دعا کروہ ہوئی؟ کیا کھڑا ہونا کوئی عیب شری ہے؟ اور جب ظاہر [ہے] کہ کھڑا ہونا عیب کیا بلکہ نماز میں فرض [اور] دعائے میت کے لیے [ کھڑا ہونا] مسنون ہے؛ جیسا کہ ابھی گزار۔اس کے سبب دعا میں کیول خرائی پیدا ہونے گئی؟

اب بحد الله تعالى برمصنف تسليم كرے گا كه يهال پر قيام كے معنى كوئى اور ايسے نہيں جس پر عكم كراہت و يا جاسكے اور اس كے معلوم كرنے كے ليے تين چيزوں كو جانے كی ضرورت ہے۔

اول يدكر نعت يس قيام كمعنى كياكيا كله بي-

﴿ ووسر ب يدك فقها يح كرام نے قيام كس وقت مكروه فرمايا ب\_\_

الله تيسر عديد كرامت قيام كى كيا كيادليلين بيان فرمائي كى بين-

ان تینوں باتوں کے حل ہوجائے سے مسئلہ روشن ہوجائے گا۔

لفت میں قیام کے دومعنی لکھے ہیں۔ایک کھڑا ہونا اور دوسرے دیرلگا نا۔عبارات کتب فقہ میں کہیں بعد نماز جنازہ کی تخصیص ہے جبیبا کہ ذخیرہ وغیرہ کی عبارت گزری اور جامع الرموز میں تھم مطلق ہے، بلکہ کہیں قبل نماز کی تبھی تصریح ہے۔

كشف الغطاء من ع:

و پیش از نماز میز بدعا نایستند زیراچه دعامیکند بدعا تیکه اوفر دا کبراست برودن دعا

لين نماز جنازه، كذافي التجديس. (١)

لین تماز جنازه سے پہلے قیام بدعانہ کرے اس لیے کہ اب ایس وعا کرے گاجودعا

کی فردا کبرہے بینی نماز جنازہ پڑھے گااییا ہی تجنیس میں ہے۔

اب اگر قیام کے معنی کھڑے ہونے کے لیے جائی تو نماز جنازہ سے پہلے کھڑے ہوکر دعا کرناممنوع تقبرے مطالاتکہ نماز جنازہ سے پہلے دعا کرنا احادیث صیحہ میں حضور ا قدس من الله سے ثابت اور کھڑے ہوکر دعا کرنا ابھی اس کے متعلق صحابہ کرام سے ثبوت گزرا۔اب اس تھم کراہت کی ولیلیں دیکھیں تو وہ بھی دوشتم کی لیس کہیں ہیرکہ چونکہ نماز میں زیادتی کاشیہ ہوتا ہے، لہذا کروہ ہے، محیط وقتنہ وغیرہ میں یہی ہے۔ اور کہیں وجہ کراہت سے بیان کی کہ جب ایک باروعا کر چکا نیعنی نماز جنازہ پڑھ لیا تواب دوسرے باروعا کرنا مکروہ ہے، وچیز کردری سے بہی منقول ہے۔ کہیں بیفر مایا گیا کہ افضل وعا کرے گاتوادنیٰ وعا کروہ ے، کشف الفطاء وجنیس وغیرہ میں بہی دلیل آگھی ہے۔ لیکن اکثر شریعت کے اصول وفروع پرنظری جائے تو صاف ظاہر ہوجائے گا کہ ایک بار دعا ہو چکنے سے دوسری بار دعا مکروہ نہیں ہوتی ای طرح افضل وعا کرنے یااس کے اراوے سے ادنی دعا مکروہ نہیں ہوتی ! ورندایک بارسے زیادہ دعاجا ترمبیں ہوتی یا مکروہ تھبرتی حالا تکہ احادیث تمہید میں گزریں کہ بکشرت دعا كرناشرعا محبوب ولينديده ب، ورندنمازيخ كاندكے بعددعا مروه ومنوع قرارياتي كيول كه تعده اخیریں دعا کرچکاہے، حالال کہ احادیث میں اس کا عکم اور زمان نبوت سے آج تک اس پر تعامل مسلمین ہے۔ بلکہ قعدہ اخیرہ میں بھی دعا مسنون ند ہوتی کہ سورہ فاتحہ میں اس سے افضل وعا ہو چکی ہے۔خودمیت کے لیے بعد نماز جنازہ اور قبل اس کے دعا فرمانا اوراس کا تحم دیناصحابر کرام وحضور سیدعالم ملافق لین سے ثابت ہے۔ ایک حدیث استفتاض ہے، ایک آ مے آتی ہے۔ان موقعوں پر صحابہ کرام وحضور اقدس مال فیلیلم نے خیال ندفر ما یا کہ ایک بارتو ہم دعا کر چکے یا افضل دعا کرنے والے ہیں لہذا دعا نہ کریں اور بیسب جانے دو غورطلب بیے کہ افضن دعایا ایک باردعا کر چکنا دوسری بار کھڑے ہوکر دعا کرنے کو کیوں مکروہ کرویتا ہے؟ بیٹے کردعا کی جائے تو مکروہ کیوں نہ ہو؟

اربيركاب دستياب نه بوسكي ر (طفيل احرعفي عنه)

اب یابیکها جائے کہ قیام کی قید جوا کثر کتابوں میں ہے محض غلط اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے (معاذ اللہ) یا کہو ولائل کو دعویٰ سے کوئی مناسبت نہیں۔ الی مہمل بات پر کلمات فقہائے کرام کو محمول کرنا جونصوص متواترہ واجماع امت اور خود اپنی تصریحات کثیرہ و نیز سیاق کلام و قطابق دلیل و دعویٰ سے صراحة دور پڑے ان حصرات کی شان میں کھلی گنتاخی

الحمد للدکداب بیہ بات روش ہوگئ کہ قیام کے معنی یہاں پر ویر نگانے کے ہیں اور بے شک سے معنی یہاں پر ویر نگانے کے ہیں اور بے شک سی بہت بڑی دعا کی وجہ سے تجہیز و قد فین جنازہ میں ویر لگانی شریعت مطہرہ بھی پہند ندفر مائے گی اوراستفتا میں جس دعا کا ذکر ہے وہ نہایت مختصر ہے، جس میں زائد سے زائد تین منٹ صرف ہوتے ہیں۔

اب جب کہ قیام کے معنی ویر لگانے کے ہوئے تو قبستانی کی طرح مطلق رکھنا یا امام فرغانی کی طرح قبل و بعد کی تصریح کر دینا نہایت درست ہے کہ ویر لگانی کسی وقت بھی محبوب نہیں اور جن عبارتوں میں محض قید بعد نماز جنازہ کی ہے اور شہر زیادت سے استدلال نہیں وہاں منشایہ ہے کہ قبل نماز عام طور سے جنازہ تیار نہیں ہوتا عسل و کفن وامور ضرور ریہ جاری ہوتے ہیں اس وقت بہت لہی وعامل کیا حرج ہے۔ بال بعد نماز جنازہ جبکہ غالباً لے چلنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے بہت ویر کرنا مکروہ ہے اور فقیائے کرام کا کلام اکثر امور غالبہ یہ بوتا ہے۔

#### -: ننبيه:

دیرلگانااس لیے کروہ ہے کہ مسلمانوں کا بہت زیادہ وفت صرف ہوجا تا ہے جو باعث ناگواری ہوتا ہے۔ ہاں اگر مختصری دعا ہوجیسا مولین میں ہوتی ہے تو بلا شبہ جائز و مسنون کی [پیر] ایک فردہے۔

دارقطنی وفتح الباری ،جلد ثانی بص: ۳۲ س، وکشف الغمه ،جلد ثانی ،معری ،صفحه: ۲۲ میں صدیث مرفوع ہے۔

لین سیدعالم مل فات آیلی کے پاس ایک جنازہ لا یا گیا، حضور نماز پڑھنے اٹھے تھے کہ در یافت فرما یا کہ بیدیت مقروض تونہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا دود ینار کا مقروض ہے۔ ارشاد فرما یا کہتم لوگ نماز پڑھو! مولی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہنے عرض کیا کہاس کا قرض میرے فرمہ ہے یارسول اللہ صل فی آئی اللہ علی اللہ صل فی اللہ علی کہ اللہ تعالی کے دی اس مل کے اللہ تعالی کی کہ کیا یہ شرف مولی علی کی مقدوض مرتا ہے اللہ تعالی کی کہ کیا یہ شرف مولی علی کی مقدوض سے جو رہا یا جہ مسلمان عاصل کرسکتا ہے۔

اس حدیث میں تو بعد تماز جنازہ دعا وعظ وتعلیم وتعلم مذکور ہے جس سے ظاہر کہ اتی

تاخیر مکر وہ کیا ہو بلکہ منصوص ہے۔ ہاں وہ عبارتیں جن میں بعد نماز جنازہ دعا کا مکر وہ ہونا نذکور

ہے اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ اگر دعا کرے گاتو زیادتی کا شبہ ہوگا وہاں قیام کے معنی کھڑا ہونا

بالکل شمیک ہیں لیکن مرعیان ممنوعیت وعائے لیے یہ دلیل کافی نہیں غور کر دکہ اگر آئے نماز

جنازہ ہوئی اور کل دعا کی تو جب بھی زیادتی کا شبہ ہوگا ، معلوم ہوا کہ مطلق بعدیت مراونہیں

ورنہ جوخرابیاں ہم او پر بیان کر آئے ہیں وہ سب بھی پائی جا کیں گی۔ ہاں یہ مقصود ہے کہ بغیر

کسی کھلے فاصل کے بعد نماز جنازہ قیام بدعا مکر وہ ہے اور ظاہر کہ صفوں کا توڑنا آ دمیوں کا لوڈنا آ دمیوں کا لوڈنا آدمیوں کا لوڈنا آدمیوں کا لوگ بیٹ سے دوسر سے سے علاحدہ ہونا اس سے بڑھ کرکون کھلا ہوا فاصل ہوگا ؟ جب صفیں ٹوٹ گئیں

ایک دوسر سے سے علاحدہ ہونا اس سے بڑھ کرکون کھلا ہوا فاصل ہوگا ؟ جب صفیں ٹوٹ گئیں

لوگ ہے نے قواب اس شبہ کی کہاں گئی انش ہے کہ جودعا کی جانے وہ نماز پر زیادتی ہے۔

صحیمسلم شریف میں ہے:

حضرت سائب بن یزید الله نے نماز جمعہ پڑھی، سلام ہوتے ہی سنتیں پڑھنے کھڑے ہوگئے تو امام وقت نے ان کو بلا کر فرمایا:

لاتعدد لما فعلت اذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلوة حتى تكلم او تخرج فأن رسول الله ﷺ امر نا بذلك ان لا نوصل صلوة بصلوة حتى لتكلم او نخرج ـ (١)

آج توخیر گرآینده ایبانه کرناجب نمازجمد پرهوتوا در نمازنه پرهوجب تک بات نه کرلویا این جگدے بت نده ایب نمازکو کرلویا این جگدے بت نه جاؤ۔ سیدعالم مان نیایی نمازکو دوسری نمازے نه نه دوسری نمازے نه دوسری نمازے نه دوسری نمازے نه دوسری نمازے نه داکھیں۔

مرقاة مين مولا تاعلى قارى عليرحة البارى فرمات ين

والمقصود جهما الفصل لئلا يوهم الوصل فألامر للاستحباب والنهى للتنزيه الاملخصا-(٢)

لیعنی مقصود یہ ہے کہ دونوں نماز دن کے درمیان فصل ہوجائے ، وصل ندر ہے۔ توصف کا توڑ دینامستحب ہے اور نہ توڑ نا کر وہ تنزیبی ہے۔

معلوم ہوا کہ شبہ زیادتی مٹانے کے لیے وہاں سے ہٹ جانا کافی ہے۔ اب عبارت کا مطلب صاف ہوگیا کہ نماز جنازہ کے بعدائ طرح بدستور صفیں باندھے وہیں کھڑے ہوئے دعاند کریں تا کہ نماز میں زیادتی کا شبہ ند ہو، یہ معنی نہایت ورست ہیں اور تقیید بھی کھل گئی اور بعض علما کا ارشاد بھی تمجھ میں آسمیا کہ:

اگرنشہ: دعا کند جائز باشد بلا کراہت۔ لیعنی اگر بیٹھے ہوئے دعا کر ہے تو مکر وہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ واقعی بیٹے جانا بھی مثل صف تو ڑنے کے کھلا ہوا فاصل ہے کہ زیادتی کا شبہ اس وقت بھی نہیں مگر صف کا تو ڑنا اس سے زیا وہ اکمل اور پھر منصوص ہے اور یہی برہما میں ہوتا ہے۔

ا مسلم شریف، کتاب الجمعة معدیث:۱۹۲۷، ص ۹۹: ۳۹۹ ما دارالفکر، بیروت. ۲. مرقالا شرح مشکلاً وی ۲۰۶۰، ص: ۲۵۷ دارالکتاب العرلی میروت.

#### -: هدن

یہ یادر کھنے کی بات ہے کہ صف کا نہ توڑنا بھی اس دفت کر وہ تنزیبی ہے جب کہ اس صورت سے دیر تک دعاء کی جائے ورنہ مختصر دعا صف توڑنے سے پہلے بھی جائز ہے، [اور]نصوص شرعیہ اس پرشاہد۔ شل:

قوله ﷺ انى لاحبك واوصيك يأمعاذ لاتدى عن دبركل صلوة ان تقول اللهم اعن على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك وكأن ﷺ اذا فرغ من صلوة قال بصوته الاعلى لاالله الا الله وحدة لا شريك له الحديث و امثالهها -(١)

لین سیدعالم سلان النظالیہ نے فرمایا کہ: اے معافہ مجھے تمہارے ساتھ محبت ہے بیس تم کو وصیت کرتا ہوں کہ برنماز کے بعد کہا کرو:

اللهم اعن على ذكرك وشكرك وحسى عبادتك

ثم فى ظاهر الحديث ليس بعد التكبيرة الرابعة دعاء وقد اختار بعض مشائندار جهم الله تعالى ما يختم به سائر الصلوة اللهم ربدا آتدا فى الدنيا حسنة الآيه وقال شمس الائمه رجه الله هو مخير بين السكوت والدعاء وقال بعضهم يقرأربنا لاتزغ قلوبنا الآيه وقال بعضهم يقرأ سجان ربك رب العزة عمايصفون - (٢)

یعنی ظاہر صدیث میں چوتی تھیر کے بعدسواسلام کے کوئی دعانبیں لیکن بعض مشارکے فی دعانبیں لیکن بعض مشارکے فی دعا پڑھنا مختار بتایا ہے جبل سلام کے اور وہ دعا سے جزر بیتا فی اللّٰہ ذیتا

ارشعب الايمان للميهي ، ٢٠ / ٠٠ اء حديث :١١٢٨ وارالكتب العليميه ، بيروت \_

٢\_ المبسوط للسر حمى ٢٠ / ١٥١ وارا لكتب العلميد ، بيروت

حَسَنَة الآيه اورفرما يائم الائمه نے كه مسلى كواختيار كه چپ رہ يا دعا پڑھاور بعضول نے فرما يا كه: سُبُغنَ بعضول نے فرما يا كه: سُبُغنَ الآية بِرُهِ اور بعضول نے فرما يا كه: سُبُغنَ رَبِّ الْحِوْرَةِ وَاللَّهِ مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْ

اب ظاہر ہوگیا کہ صف توڑنا کیا قبل سلام دعا کرنی مستحب ہے اورا گردعانہ کرے سکوت کرسکتا ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نماز جنازہ ٹیں بالا تفاق صرف چارتگبیریں ہیں نہ کم نہ زیادہ تو جو خص قبل سلام دعا کرتا ہے اس پر یہ شہرہ زیادہ تو ی ہے کہ نماز ٹین زیادتی کر رہا ہے تو چاہیے تھا کہ یہ دعا سخت مکروہ ہوئی ، برخلاف دعا بعد سلام کے کہ اب تو نماز ہو چی زیادتی کا خیال ہو سکتا ہی نہیں۔ چنا نچہ جس زادا الآخرت کی عبارت کو مدعیان ممنوعیت نے بطور جمت خیال ہو سکتا ہی نہیں۔ چنا نچہ جس زادا الآخرت کی عبارت کو مدعیان ممنوعیت نے بطور جمت پیش کی ہے ، ای معتمد کتا ہ بین نہر فائن و بحر زخار سے معقول ہے کہ:

بعدازسلام بخواند: اللهدر لا تحر منا اجر فاولا تفتنا بعد فاواغفرلنا وله-بعد سلام كے كہة: اللهد لا تحر منا اجر فالله-اور اى پر تعامل علما وصلحاروئے زمين ہے اور يہى تول محد بن فضل كا مخار وراج

ومؤيد بالاحاديث ہے جيسا كە گزرا۔

معلوم ہوا کہ صف توڑنے سے پہلے دعا طویل مکروہ تنزیبی ہے، ورند مختصر دعا تو مستحب وظار ہے۔غرض بیر کہ اس قسم کی عبارتوں میں بھی قیام کے معنی وہی ویر تک کھڑار ہتا ہی ہے اور جہاں لفظ قیام مذکورنہیں جیسے عبارت مرقاۃ میں [ہے]، وہاں محذوف ہے کہ شبہ زیادت بغیر قیام متصور ہی نہیں۔

خلاصہ یہ کہ تمام وہ عبارتیں جن میں لفظ قیام ندکور یا محدوف ہاں میں قیام کے معنی ویر لگانا اور دیر تک کھڑا رہنا ہے اور دیر لگانے سے مراد اتنی دیر ہے کہ لوگ نگگ آجا کیں۔ مسلمانوں کے دوسرے کاروبار میں صرف اس دعا کے سبب نقصان آئے یا نتنِ میت شروع ہوجائے یعنی مردہ نو دینے گئے اور پھر تاخیر بھی صرف مکروہ تنزیبی لیعنی خلاف

اولی ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ند کہ دعامختصر نہایت تھوڑے وقت میں جیسا کہ-برہما۔ میں ہوتی ہے کہ دہ تومستحب دمختار ومنصوص ہے۔

اب عبارات سراجيه و برازيه ومحيط وجائع الرموز وكبير كي وذخير و وقنيه وكشف الغطاء ومرقاقة وزاداً لأخرت كالمسح ترجمه بيه بواكه:

بعد نماز جنازہ بغیرصف توڑے دعا کرنے میں بہت زیادہ ویر ندلگائے اور دیر تک کھڑا ندرہ یہاں تک کہ لوگ کھڑے کھڑے پریشان ہوجا کیں کیونکہ اگر دعا کرنے سے کھڑا ندرہ یہاں تک کہ لوگ کھڑے کھڑے پریشان ہوجا کی کیونکہ اگر دعا کر جا کہ بیاں بھر تا تو کب تک وعا کر تارہ گا حالانکہ بیکیا کم ہے کہ نماز جنازہ میں افضل وعا کر چکا ہے اور اگر صف ند تو ڑے گا اور ویرلگائے گا تو جیٹک شبہ ہوسکتا ہے کہ نماز میں زیادتی کر رہا ہے۔

مرعیان ممنوعیت نے جہالت سے یا جان ہو جھ کرعبارتوں کا غلط ترجمہ کیا ہے اور سیجے ترجمہ کرنے کے بعد عمل اہل اسلام - برہما - کی ممنوعیت ان عبارتوں سے ثابت نہیں ہوتی کہ وہ لوگ توصف تو ژکر صرف مختصرا ورنہایت مختصر دعا کر لیتے ہیں جس میں صرف تین منٹ صرف ہوتے ہیں ۔

اب باتی رہ گئیں وہ عبارتیں جن میں لفظ قیام نہیں بلکہ یوں فرما یا گیا ہے کہ وعابعد نماز جنازہ کے مکروہ ہے جیسا کہ زاہدی نے قنیہ میں ایک حکایت ذکر کی ۔ نیز اسی طرح نفع المفتی والسائل و بحرالرائق میں ہے۔ ان میں بحرالرائق کی عبارت سے دعا بعد نماز جنازہ کا ممنوع ہونا ثابت نہیں ہوتالیکن اگر مدعیان ممنوعیت اس کو نہ بچھ کیں اور اس قتم کی عبارتوں کو اپنی پونچی بنا تھیں تو وریافت طلب امریہ ہے کہ کیا بعد نماز جنازہ کے دعا نہ کرے یا دعا کرنا مکروہ ہے۔ اس کا مطلب ہیہ کہ بعد نماز جنازہ کے محالے میت ورجس ماطل ہے۔ احادیث میحے فعلیہ وقولیہ سے اس کا بطلان ظاہر ہے کیونکہ دعائے زیارت تبورجس ماکوئی مخالف نہیں وہ بھی بعد نماز جنازہ ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بعد نماز جنازہ کے ہمیشہ کے اور ابھی بتا چکا ہوں کہ وقت نماز پڑھتے ہی بغیر کھلے ہوئے فاصل کے دعا کرنا مکروہ ہے اور ابھی بتا چکا ہوں کہ مف کا تو ٹروینا شرعاً کھلا ہوا فاصل ہے۔

بدستور صفیں قائم رہیں۔ دیکھو یہاں بھی قیام کی قیدا گئی کیونکہ جب صفیں بدستور قائم رہیں تو قیام بھی باقی رہاتو اب اس قسم کی عبارتوں کا مقصود وہی ہوا جو ان عبارتوں کا مقصود ہے جن میں بعد نماز جنازہ قیام بدعا کو مکر وہ بوجہ شہزیا دت فرمایا گیا ہے۔ اس بات کواس طرح مجھو کہا گرکتب فقہ میں کئی ایک ہی واقعہ کے لیے تکم ویا ہے اور ایک مطلق ہوا ورایک مقید جیسا کہ مسئلہ دائرہ میں دعا بعد نماز جنازہ کو تکر وہ فرمایا گیا تو کہ مسئلہ دائرہ میں دعا بعد نماز جنازہ کو تکر وہ فرمایا گیا تو مطلق کو مقید پر جمل [محمول] کریں گے یعنی اس قید کو ہر چگہ کھے ظار تھیں گے ورنہ مسئلہ دائرہ میں میں تا تا بل تبول میں تبدیل عبارتوں میں تبدیل میا تو تا میں اور مخالفت اکثرین نا قابل قبول ہے۔

ور مخاریس ہے: مطلق فیحمل علی المقید الیتفق کلامهم-مطلق کومقید پرمحمول کریں تا کہ سب کا کلام منق ہوجائے۔

ای در مختار میں ہے:

يحمل اطلاق الفتاوي على مأوقع مقيد الاتحاد الحكم والحادثة ونقل نحوة في دالمختار - (١) وغيره -

فقاویٰ بیں تھم مطلق تھم مقید پرمحمول ہوگا تھم وحادثہ کے ایک ہونے کے سبب سے ایسا ہی رو الختار، وغیرہ میں ہے۔

خرض ہے کہ قیر قیام ہر جگہ ضروری ہے ورندان اعتراضات کا کیا جواب ہے کہ اگر بعد نماز جنازہ کے مطلق بعد بت مراد ہے کہ بھی دعانہ کی جائے تواجماع امت کے خلاف ہے اور اگر بین یعنی دعائے زیارت قبور اور نماز جنازہ کے ورمیان کا کوئی زمانہ مراد ہے تو غیر منفبط ہے۔اس لیے کہ درمیانی زمانہ بہت ہے کسی ایک وفت کواس ہیں مقرر کر نامحض بلاولیل ہے اور اگر مراد ہیہ ہے کہ فور آ بحالت قیام بغیر صف تو ڑے ہوئے دعا کرنی مکروہ ہے تو ہیہ مدعیان ممنوعیت کے خلاف ہے کیونکہ اہل اسلام - بر ہما - وعابعد صف ٹوٹ جانے کے خضری کرتے ہیں۔اسی مضمون کو دوسری طرح مجھوکہ جب تھم مطلق نہیں رہا ورنہ دعائے زیارت قبور بھی ممنوع تھرے رہے مقالے تو اب کون می قید ہے تو موافق اصول فقہ قید قیام سے قطع قبور بھی ممنوع تھرے رہے مقالے مقالے تو اب کون می قید ہے تو موافق اصول فقہ قید قیام سے قطع قبور بھی ممنوع تھرے رہے مقالے مقال

ارور محارج روالحاره /۲۱۵، بروت

نظر کم از کم برقید کا جوفرض کی جائے احتمال برابرر بااور مدی متدل ہے۔

واذاجاء الاحتمال بطل الاستدلال.(١)

جب احتمال رباتوات دلال باطل بوالطف بيب كرعبارت نفع المفتى والسائل مين لقطاعلى دواية ساس محم كرابت كاضعف ظامر باورحكايت قنيش حكايت كرف والا زاہدی اورجس کتاب میں حکایت ہے، وہ قنیہ ہے۔ حالا تکه زاہدی معتند نہ قنیہ معتبر -خصوصاً الی حکایت میں جو تواعد شرع کے خلاف ہوجیسا کہ گزرا۔

روالحتاري ع: كتاب القعية مشهور بضعف الرواية بغير-(٢) لین کتاب قنیضعف روایت میں مشہور ہے۔

عقوودربيض مے:

ذكرابن وهبأن انه لايلتفت إلى مأنقله صاحب القيعه يعنى الزاهدى عنالفاً للقواعد مالم يعضد ونقل من غيرة ومثله في النهر ، ايضًا اهـ (٣) لینی این وہبان نے ذکر کیا ہے کہ زاہدتی صاحب قنید کی کوئی بات جو مخالف تواحد شرعیہ ہوقابل النفات نہیں جب تک دوسرے سے اس کی تائید نہ ہو۔ ایسا ہی نہر میں بھی

طحطاوى يس ب: القدية ليست من كتب المنهب المعتمد، یعنی کتاب قنیہ معتدومعتبر نہیں ہے۔

علاوہ بریں زاہری صاحب قنیم معزلی تھا اور معزلد مخذولہ کے نزدیک اموات مسلمین کے لیے دعامض بیکارہ جیسا کہ شرح عقائد وشرح فقدا کبروغیر ہما کتب عقائد میں مذكور ب- (")

پھرخود زاہدی اس حکایت کولفظ عن سے شروع کرتا ہے جس سے اس کاضعف

الدالاشاه والنظائر، ۲ / ۴۰۵ میروت به

اردالحار، ا/ ٥٩ ، درالكتب العربيالكبرى بمعر

٣ \_العقو والذرئية ٢٠ /٣٠ ١٠ واراالمعرفة ، بيروت.

<sup>&</sup>quot; رشرح عقائد للنسني جن: ٣٩٣، مكتبة البشري ، كرايك ، ياكستان \_

ظاہر ہے اور آخریس وہی اکثر فقہا کی راہ چاتا ہے اور قیام کی قیدلگا تا ہے۔ کہتا ہے کہ:
وقال محمد بن الفضل: لاباس به ولا یقوم الرجل بالدعاء بعد صلوٰة
الجناز لاقال رضی الله تعالیٰ عده لانه یشبه الزیادة فی صلوٰة الجنازة - (')
ویکھو! اس میں وہی لفظ قیام ندکور ہے۔ سب جانے دوتو زیادہ سے زیادہ سے کم
کراہت بھی بعض فقہاء ہے مروی ہے۔ اب جواز وکراہت میں ترجیح کس کو ہے؟ کتب فقہ
میں فتو کی جواز پر ہے۔ کشف الغطاء میں بعدعبارت قنیہ وغیرہ ہے:

فاتخه و دعا برائے میت پیش از فن درست است وہمیں است روایت معموله، کنافی خلاصة الفقه۔ (۲)

لینی فاتحہودعا داسطے میت کے فن سے پہلے درست ہے اور یہی روایت معمول بہ ہے ایسا ہی خلاصة الفقہ میں ہے۔

علامة شامي فرماتے بيں كه:

بیلفظ ہمیں است روایت معمولہ قوت و شوکت میں لفظ علیہ الفتوی وہد یفتی ا کے برابر ہے جوآ کدالفاظ افتاء سے ہیں۔روالمخار، وغیرہ میں ہے:

یظهرلیان لفظ علیه العمل مساوللفظ الفتوی، اه-(۳) لینی په کهنا که اس پرمل ب (بد) برابر به اس کہنے کے کہ اس پرفتوی ہے۔

ای مقام سے معلوم ہوا کہ بحر الرائق میں خلاصہ سے جو کر اہت منقول ہے وہ مفتی

بنیں ہے۔ مخضر بید کہ عامہ عبارات کتب فقہیہ میں قید قیام جہاں ہے وہاں تو ظاہراور جہاں بظاہر نہیں وہاں بھی قیام کی قید ضروری ہے ور نداصول شریعت کی خالفت لازم آئے اور قیام کے معنی ویر لگانا اور دیر تک کھڑار ہنا ہے۔ وہ بھی آئی ویر جو باعث تا گواری وغیرہ ہوجیسا کہ گزرا۔ اب جب کہ مرعیان ممنوعیت وعاکی پیش کروہ دلیلوں سے ان کا وعویٰ ثابت نہ ہوا تو

> اریه کتاب دستیاب نه دیونکی ر (طفیل احد مصبائی عفی عنه) ۲ بیه کتاب دستیاب نه دیونکی ر (طفیل احد مصباخی عفی عنه) ۳ به روالمحتاره ا/ ۲۵ اه دارالکتب العلمیه ، بعروت به

منکرین ممنوعیت دعالیعنی مجوزین کے لیے بیکافی ہے کہ جب کوئی ممانعت نہیں تو بلا شبہ جائز ہے۔ ہے۔

قول فيصل:

منکرین ممنوعیت یعنی مجوزین دعا کا پیر کہنا کہ عبارات کتب فقہ کا ترجمہ مدعیان ممنوعیت نیعی مجوزین دعا کا پیر کہنا کہ عبارات کتب فقہ کا ترجمہ مدعیان ممنوعیت نے فلط کیا ہے اور جہال قیام محذوف ہے وہال ترجمہ بول ہے کہ بعد محذوف ہے وہال ترجمہ بول ہے کہ بعد نماز جنازہ بغیرصف توڑے بہت دیر تک دعا کرنی جس سے نقصانات شرعیہ جواد پر خدکور موکمیں لازم آئے خلاف اولی ہے ، یعنی معصیت نہیں ہے۔

الى طرح مجوزين دعائے جواپئ تائديں پيش كى بيں ان كے علاوہ موافق تصريح محققين علامثل امام ابن جام ، شرمبلانی وابن مجيم بلكه صاحب محيط بھرصاحب مقتاح الصلوة و اصحاب حواثى مقتاح وصاحب زاد الآخرت ونهرالفائق و بحر ذخار وصاحب كشف الغطا وغيره-

قول مفتى به معتمد عليه صحيح راحج:

[ال مسكل مل قول منتى به معتدعليه اوررائ وسيح] بي ب كروعا بعد نماز جنازه جيسا كر- بربها - من بوتى ب جائز به بلكم متحب ب اورموافق حديث شريف وارقطى وفق البارى امر مسنون كى بيوعا ايك فرو ب والحيد لله غافر العصاقة من المهومدين والصلوة والسلام على سيدنا و مولانا هيد شفيع المدنيدين وعلى آله واصحابه اجمعين! هذاما عندى والعلم عند الله ويول كراس فيعلم في المالك مورت افتياركى الله لي الله الاجازة بالدعاء بعد صلوة الجنازة وكا موات فقط - كتبه

فقيرربه واسير ذنبه ابو المحامد سيد محمد الاشر في الجيلاني كان الله له خادم الحديث الشريف في الجامعة الاشر فيه الكائنة في حضرة كچهوچه المقدسه، ضلع فيض آباد، [يوپي]

## موابيرودستخط علمانے كچھوچھه ضلع فيض آباد

اصاب واجاد من اجاب وافاد وانا العبد المسكين ابو المعين هي الدين الاشر في الجيلا في غفر له المدرس في الجامعة الاشر فيه. كچهو چهه شريف

ذلك كذلك مُهردارالافآءجامعداشرفيه

هكذا مذهب مشائخدا رحمه هدالله تعالى فقيرابواحر محمطي سين اشر في جيلاني كان الدله خادم سجاده وجامعه اشرفيه مهرشريف مهرشريف حضرت زيب سجاده اشرفيدوامت بركاتهم

4

صعح الجواب والله اعلمه بألصواب فقيرا بوالحمود سيراحمه اشرفى جيلاني كان الله ناظم جامعه اشرفيه



الجواب صحيح والمجيب نجيح ناچيزنذراشرف اشرفي جيلاني غفرلهٔ مدرسه جامعه اشرفيه، کچوچوشريف هه

# رامپور جواب:-

ایسال ثواب کے لیے فاتحہ وغیرہ پڑھنا جائز اوراچھاا درمیت کواس سے فائدہ ہوتا ہے لیے فاتحہ وغیرہ پڑھنا جائز اوراچھاا درمیت کواس سے فائدہ ہوتا ہے لیتی جو پچھاس کے واسطے پڑھا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے۔ جو پچھ قرآن سے آسان ہو پڑھے۔ دعاسر اُپڑھنا افضل ہے۔ شاتی کی پہلی جلد میں آیا ہے:

(ويقرأ يس)لهاوردمن دخل المقابر فقرأسورة يس خفف الله عنهم يؤمدناو كان له بعدد من فيها حسنات (١)

وفى شرح اللباب: ويقرأ من القرآن ماتيسر له من الفاتحة واول البقرة الى المفلحون وآية الكرسى وأمن الرسول و سورة يس وتبارك الملك وسورة التكاثر والإخلاص اثنى عشر مرة اوسبعا او ثلاثاثم يقول اللهم اوصل ثواب ماقرأناه الى فلان او اليهم. وصول القراءة للميت اذ اكانت بحضرته او دعى له عقبها ولو غائبا لان محل القراءة تنزل الرحمة والبركة والمعاء عقبها ارجى للقبول و مقتضاة ان المراد انتفاع الميت بالقرأة الرحصول ثوابهاله-(١)

المجيب: نوشيطي عني عنه، مدرسه ارشاد العلوم، رام بور-

بن جعیب و سید و سیدن من سند الدر ساور الم الم با بیت کذائی اگر چرسلف سے منقول نه بھی ہوتب بھی جواب سیح ہے اور بیطریقت ایصال تو اب کا بابیت کذائی اگر چرسلف سے منقول نه بھی ہوتب بھی جی جیلے جواز سے خارج نہیں ہے۔ جب کہ ایصال بالاطلاق جا تز ہے۔ اور کوئی منافی ایصال کے اس طریقت مذکورہ شن موجو و نہیں ہے۔ فقط۔
المعیاں - حامد حسن ، مدرس ، مدرسہ ارشاد العلوم ، رامپور۔ (مہر)
المجواب حصیح: العبد - محرسلامت اللہ عقی عند (مهر)

ار قراد کی شامی ۳۰ / ۱۵۱ رز کریا بک و پورو بورند

ارشرح لباب، ۲/۴۰۱۰ بيروت.

الجواب صعيح جمر پردل، مرس اول، مرسفمانيه، دبل-جواب سيح ہے ،موافق طریقۂ اہلِ سنت و جماعت مجمد عبد الرشید،متهم مدرسه نعمانیه، دہلی۔ الجواب صيح: محرتيم احدعفاعنه العمد

الجواب صيح فيمركامت اللهمفتي وواعظ وبلي

-:مباركيور:-

انى مصداق لذلك- عبدالسلام غفرلدقا درى بركاتى ، مدرى اول ، مدرسه مصباح العلوم ، مباركيور،اعظم گڙھ۔

-:راندیر:-

من اجاب اصاب :حرره شهاب الدين على عنه خطيب جامع مسجد تا في واژه ، راندير ، خلع سورت، گجرات\_(مبر)

الجواب اصلح: فقير غلام محى الدين بن مولانا مولوى سيدرحت الله بدست خود، مقام را ندير، صلع سورت،خانقاه شريف\_(مبر)

الجواب صعيح: وعاوفاتحه پرُهنا بعدنما زجنازه كے درست ب محموعبد النفور عفی عنه، مدس اول، مدرسه ہاشمید، بمبئی۔

المجيب مصيب وله من الاجر نصيب: راقم آثم قاضى غلام احرتلياكى ، مدرس اول ، مدوسه محدید، بمبنی-

الجواب صعيح: العبد- حافظ عبدالحليم امام مسجد جاملى محلمه بمبلى -الجواب صحيح: فقير محمر الدين قادري بزاروي، امام محدقصاب محله بمبئي۔

#### -: کلکته:-

بسم الله الرحن الرحيم واصلى واسلم على رسوله الكريم وعلى اله وصبه اولى الكرامة والنعيم و بعن فما اجاب به المجيب المصيب حرى بالقبول برئى عن النهول موافق للكتاب مطابق لاراء اولى الالباب والله اعلم بالصواب وانا العبد الكثيب المسكين ابو المظفر محمد سعيد الدين اول المدرسين في مدرسة اهل السنة المسماة بفيض عام كلكته الواقعة

عسجده حاجی پار دسیالدد. مدرسونسین عسام السنست و جساعت حامد اومصلیا

وبعد فأقول: ما اجأب المجيب فهو فيه المصيب و لا ريب فيه لانه ثبت هذة المسأئل بالتصريح والبراهين و هذة مسلك السلف الصالحين والعلماء الكاملين والحيد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسوله وأله واضابه اجمعين.

خادم العلماء والحكما والرقلاء سيدمجمد راحت حسين بهارى غفرله البارى، مهمتم مدرسه فيض عام البسنت وجماعت ، كلكته. الجواب حصيح: احمد موى المصرى بخطيب جامع مسجد ، كلكته. الجواب حصيح: العبد - حملعل خان عفى عنه، واعظ كلكته بنمبر ۲۲ ، ذكريا استريث ، كلكته.

-:رنگون:-

الجواب صحیح والوای نجیح رمجم عبداتحکیم ، خطیب مسجد زسا پوری ، رنگون ۔ قرائت قرآن کا ثواب میت کو پنچتا ہے اگر چہ بعد نماز جنازہ کے ہورکتبہ: مجمہ اساعیل غفرلہ ،خطیب مسجد نمبر ۴ م گلی ، رنگون ۔

بعد نماز جنازه سورهٔ فاتحداور وعا پر هناجا تزب العبد وصى الرحمٰن خان چا تگاى ـ
دعا واسط ميت كے جائز ب ـ وعات پيشتر سورهٔ فاتحد كا پر هنا امر مسنون ب ـ
كهافى الشامية واما الحيد لة فتجب فى الصلوة وتسى فى الخطب و قبل

المعاءبعدالاكلوتباح بلاسيب عبرالجارركوني

نماز جنازہ کے بعدسورہ فاتحہ پڑھنااورمیت کے لیے دعا کرنا جائز ہے جیسا کہاس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے۔

عن ابن عباس النبي التي المحالجنازة بفاتحة الكتابرواة الترملى وابوداؤداس ماجه-(١)

لینی سورہ فاتح فماز جنازہ میں پڑھے جیسے کہ مدیث ابن عباس میں گزرایا جنازے ير بعد نمازك يا يهلي نمازك، بقصد تبريك كي يرصد مظاهري اوراهعة اللمعات من اس پر جمعت اور بھی تفصیل ہے۔ کے تعلق اور بھی تفصیل ہے۔ محمد خلیل الرحلٰ غفر لہ اسلام آبادی۔

الجود اب: اس خصوصیت کے ساتھ اس قتم کی ایصال ثواب ودعا کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ گو وعائے ایسال اواب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے جب جائے کرسکتا ہے تا ہم اس خصوصیت کے ساتھ کرنا بدعت حسنہ سے خالی نہیں ۔ بھی بھی بہخصوصیت ترک کر دیے تو زیادہ اولی ہے ورنہ پالکل ترک کر دینے سے کرتے رہنا بہتر ہے۔ فقط۔ والله اعلم بالصواب!

كتيه: محمد عبدالكا في عنيه خطيب جامع مسجد ، اله آيا در



# -:ناگایٹن:-

الجواب:

حامدا للهومصليا ومسلماعلى رسوله وأله نعم يستحب قراءة كمافي شرح الصدور سورة الفاتحة وسورة البقرة عددرأس البيت وخاتمة

البهم الكبيرللطبر انى معديث: ١٠٤٤، مكتبة العلوم والحكم بموسل

البقرة عندر جليه بعد الصلاة قبل الدفن كما في شرح الصدور - (۱)
وقال في مفتاح الصلاة: دچون از نماز جنازه فارغ شوند مستحب است كه امام
ياصالح ديگرفا تحداز بقره تأمفلحون طرف سرجنازه و خاتمه بقره يعني آمن الرسول طرف پاسمين
بخوا تند كه ورحديث وار داست، الخ\_

والحاصل ان قرأة الفاتحة وغيرها من الآيات القرآنية والدعاء المعهودلها بعد الصلوة قبل الدفن من الامور المستحسنة كما في الاحاديث النبوية بلاشك وارتياب. فينتفع الميت بها ويعطى لها الثواب. بحيث ان لا يمهل الجنازة الى الدفن في التراب. هذا ما عندى في الجواب والعلم الاتم عندى من عندة المراب وهوا علم بالصواب واليه المرجع والماب.

العبدالفقير الى الملك الوهاب ابو الخير احد ابر اهيم بن العالم اللاب الماهر مدرس للطلاب مولانا الحاجسيد محمد الناكفطني غفر الله لهما ولوالديهما ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين.

خلاصہ: شرح الصدوروشرح شرعة الاسلام وشرح اللباب وغیر ہا میں ہے کہ نماز جنازہ کے بعد فن سے پہلے میت کے سر ہانے سورہ فاتخہ وسورہ بقراور پائیس سورہ بقرکا آخری حصہ پڑھنامستحب ہے اور مشاح الصلاۃ میں ہے کہ نماز جنازہ سے فارغ ہوکرامام یا کوئی بزرگ جنازہ کے سر ہانے ابتدائے سورہ بقر سے مقلمون تک اور پائیس آمن الرسول سے آخر سورہ تک پڑھناسورہ آخرسورہ تک پڑھناسورہ فاتحہ وغیر ہا آیات قرآنیہ کا اور وعا کرنا بعد نماز جنازہ کے امر ستحس وخوب ہے۔ اور بیشک معربی شریف میں یہت و یرفن عدیث شریف میں یہ مضمون وارد ہوا ہے اس سے میت کوئع پہنچتا ہے۔ ہاں بہت و یرفن میں نہ لگائے۔



الشرح الصدورع في عن ١٠٥٠ وارالد في مجده

#### -:سورت:-

## الجواب:

آل حضرت مل المنظرة سي بعد نمازك دعاكرنا ثابت باوراى يرعمل بعلائ سلف وخلف كالبحيد المحتات بيل المحتات بيل شيخ عبد الحق و بلوى رحم الله علد اول، كتاب البين في البينائر والعدة اللمعات بيل المحتال ثاني بيل فرمات بيل: احتال واروكراً محضرت مل المنظرة ورجنازه فاتحد بعداز نمازيا بيش ازال بقصد ترك خوانده باشد چنا نكدالان متعارف است (1)

رسول خدا ما التي التي ني بعد تماز جنازه كے يا قبل تماز جنازه كے فاتحه پڑھى ہوجيسا كداب رواج ہے۔ پس ان دومعنوں ميں ايك معنى سے حضور سيد عالم من التي كما بعد تماز جنازه كے فاتحه پڑھنا الت ہوا بھراس پر دال جنازه كے فاتحه پڑھنا ثابت ہوا بھراس پر قبل علما كا ہے جيسا كہ الآن متعارست اس پر دال ہے۔ اور بعد فاتحہ جنازے كرم ہانے الم مفلحون تك پڑھاور پاكين جنازے كي آمن الرسول آخر تك پڑھائى جمل ہے علماء وفضلا كا جيسا كرمقتی حنفيہ محدث فتح محمہ بر ہان بورى كتاب مفتاح الصلاة قبل فرماتے ہيں:

#### ستلد:-

چوں ازنماز فارغ شوند مستحب است كه امام ياصالح ويكر فاتحد بقره تأمفلحون طرف سرجنازه و فاتمه بقره يعنى آمن الرسول طرف يا كين بخواند كه درصديث وارداست و دربيض احاديث بعداز وفن واقع شده برووونت كه يسرشوو مجوز است اور بعد مي ميت كوش مي دونول باتحدا في اكر عاكر على جبيا كه نهر الفاكن شرح كنز الدقاكن ، جلداول ، باب الجنائز مي عن عنده ويقول بعد صلوة الجنازة اللهم لا تحرصنا اجرة ولا تفتنا بعدة واغفرلنا وله (١)

اور بحرفه خاریس ہے:

چول از نماز جنازه فارغ شوداي وعاء بخواند: اللهم لا تحرمنا اجرة ولا

اله اشغة اللمعات شرح مثلًا لا بم: ٨٩ ٣ ابنثى نولكتور وبكعنو

اً نِهِمِ الفائق شرح كنزالدقائق ،ج:١١ بص:٣٢٤، بيروت.

تفتنأ بعدة واغفرلنا وله

لیتی جب نماز جنازہ سے فارغ ہوے میت کے لیے دعائے ذکور پڑھے۔
فقہائے کرام جو بعد نماز جنازہ کے دعا کرنے کے لیے فرماتے ہیں، اس لیے کہ یعن ثابت
ہے سلف اور خلف سے اور زمانہ خیرالقرون سے اب تک یفعل جاری ہے۔ کیونکہ خود سرور عالم
سالٹونی پہنے نے بعد نماز جنازہ کے دعا ما گی ہے اور سے حدیث سے ثابت ہے۔ جیسا کہ عین شرح
ہدا ہی کی ابتدا میں بہتی سے تکھا ہے کہ جب صحافی براء بن مغرب بھی نے انتقال کیا تو سرور دو
جہال سالٹونی پہنے تشریف لائے۔

وصلى عليه وقال: اللهم اغفرة وارحمه و ادخله جنتك رواة البيهقي وقال الحاكم هذا لحديث صيح - (١)

نماز جنازہ پڑھی ان کی سرور عالم ساڑھ آپنے نے اور بعد نماز جنازہ کے بیدہ عاکی اے
بارخدا! بخش اس کواور رحم کراس کواور داخل کراس کواپئی جنت ہیں۔ روایت کیااس کو بی نے
اور کہا جاکم نے بیحد بیٹ سے جے ۔ اور وہ جو قنیہ میں زاہدی ہے ہاسی قول کو مرقات وغیرہ
کتب میں لائے ہیں ، اس کا ترجمہ بیہ ہے۔ نہیں جائز ہے دعا بعد نماز جنازہ کے کیوں کہ نماز
جنازہ دعا ہے اور دعا کے بعد دعازائد تو اس کا جواب بیہ کہ زاہدی صاحب قنیہ معزل ہے
معزلہ کے نزدیک ثواب رسانی موتی [ مردول] کو جائز نہیں ، ان کے مسائل مخالف اہل
سنت و جماعت ہوں تو اس کا اعتبار نہیں اور دلائل بالاسے ظاہر ہے کہ فقہاء کرام اپنی کتب
میں بعد نماز جنازہ کے دعا کرنے کو لکھتے ہیں اور خود آل حضرت ساڑھ آپڑ ہے بھی ثابت ہے۔
پھر استخباب دعا میں کیا شہہ ہے اور بیہ جو مرقوم ہے کہ نماز جنازہ دعا ہے دعا کے بعد دعا کی کیا
ضرورت بیتح پر خلاف داب [ طریقہ ] فقہا ہے۔ نماز جنازہ من وجہ نماز ہے اور من وجہ دعا
ہے جیسا کہ ہدا بیاور شرح وقا بید غیرہ میں ہے۔ کیول کہ اس کے لیے وضوا ورتم بیر تح بحد شرط و
جربے ما نمذا ورنماز وں کے۔ ای سعب سے اس کو نماز کہتے ہیں نہ دعا ، اور بعد ہر نماز کے دعا

كتب: سيداحسد عسلى دوسمنامسان-

اربناييشرح بدانيد

#### -:مدراس:-

الجواب:

حامداًلله تعالى و مصلياً و مسلماً على رسوله و آله اما بعد فقال في الفتاوى السراجيه: اذا فرغ من الصلوة لا يقوم بالدعاء انتهى و قال في نفع المفتى والسائل عن القنية للزاهديعن الى بكر بن حامد الدعاء بعد صلاة الجنازة مكروة انتهى ثم قال فيه نقلا عن القنية ايضا و قال محبد بن الفضل لا بأس به انتهى فالراج عندى ما هو ذهب اليه الفضلي من انه لا بأس بذالك اذ الدعاء للهيت مطلوب في الجيلة فلا يبعد ان يقال ان الدعاء بعد الصاحدة عليه مندوب عندة رجه الله اذ كلمة لا بأس كما في د المختار قد تستعمل في المندوب والله اعلم بالصواب (ا)

خلاصہ: کہا فاوی سراجیہ میں کہ جب نمازے فارغ ہودعا کے لئے کھڑا نہ ہو۔ نفع المفتی دالسائل میں زاہدی صاحب قنیہ سے مروی ہے کہ بعد نماز دعا مکروہ ہے اور اس نفع المفتی میں المائل میں زاہدی صاحب قنیہ سے مروی ہے کہ بعد دعا میں کچھ حرج میں اس کتنے ہے کہ امام حجہ بن فضل کے نزویک نماز جنازہ کے بعد دعا شرعاً مبیں اور میرے نزویک یہ قول حجہ بن فضل کا رائج ہے اس لیے کہ میت کے لیے دعا شرعاً مطلوب ہے تو بچھ بعید جیں کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مستحب ہو کیوں کہ لفظ لا باس کے معنی روالحتار میں لکھے ہیں کہ بیس مستحب کے معنیٰ ہیں استعمال کیا جاتا ہے۔

والله اعلم بالصواب

كتبه الفقير الى الله الكريم الصدن محيد تميم بن محيد كان الله لهما ولا سلافهما - { محميم بن محر }

الجواب صعيح جمودكان الله له - {محود } الجواب صعيح : عبير الله كان الله له - { قاضى عبير الله مدارس }



ارتآوي مراهيد

-: حيدرآباد:-

وکن کا ایک فتوی جارے عزیز میاں باشم حسین دہو بی مرحوم نے اپنی زندگ میں مجھ کودیا تھااس کو یہاں درج کردیا۔ (مخلصاً)

سوال:

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع مبین کہ بعد عنسل وتکفین میت پر دعا پڑھنا ، اور بعد نماز جناز ہ کے فاتحہ ددعامیت کے لیے کرنا جائز ہے یانہیں ؟ بینواتو جروا۔

المستفعى: الشم حسين وبولي مرحوم الجواب

حامدالله مصليا ومسلماعلى رسوله وأله وصهه

صورت مسكولہ ميں بعد خسل و تعفين ميت پركوئي معين دعا پر هنا نماز جنازه كے آگے، كتب فقہ حفى ميں بين ديكھا گيا اور بعد سلام نماز جنازه كے حنى مذہب ميں بيد دعا اللهد دبنالا تن علوبنا بعد اذهديتنا (ا) الخ . پر صنے كے ليے زاوالآخرت ميں بحوالہ تا تارخانی وجامع الرموز و نهر فاكن ميں كھا ہے۔ اس كے بعد: اللهد انت ربھا و انت خلفتها .... الخ بحوالہ فتح القد يرشرح ہدايہ كھا ہے۔ اور اس كے بعد امام يا دوسرا كوئى نيك آدى ميت كسر مانے الم سے مفلحون تك اور پائيں (پاؤں) طرف امن الرسول سے آخرتك سورہ بقره كے پڑھے اس كومفاح الصلوة ميں حديث شريف سے بيان كيا ہے: چنا نچہ يوں كھا ہے:

و چول از نماز فارغ شوندمستخب است كه امام يا صالح ديگر فاتحه بقره تامفلحون طرف سر جنازه وخاتمه بقره بعنی آمن الرسول طرف پائيس بخواند كه درحديث وار داست و در بعضاحا ديث بعداز فن واقع شده هر دوونت كه ميسرشود مجوز است، انتبى \_

میت کی مغفرت کے لیے صدقات دینے اور دعا تھی کرنے کے باب میں کتب احادیث وفقہ میں بہت سے بیانات تعین اوقات کے ساتھ و بلاتعین مذکور ہیں۔او پر جو پچھ کھھا گیاای پر پچھٹے صرفییں۔واللہ اعلمہ بالصواب۔

ارقرآن مجيد، موره آل عمران ، آيت: ٨ ، پ: ٣١ـــ

کتبهه: الفقی شاه محمد قا در مسین قا دری عفاالله عنه۔ محر - ۹ رمضان ۱۳۳۵ ه

الجواب صبيح: محود كان الله له. الجواب صبيح: سيدمحم كي الدين عفى عنه. الجواب صبيح: عبيد الله كان الله له، (قاضى مدراس)

-:ميلياليم:-

الجواب صيح الدعاء عقب الصلوة الجنازة فلا بأس به كذا في رضى الشرعية.

. نماز جنازه کے بعددعا میں پچھرج نہیں ہے ایسا ہی رضی الشرعیہ میں ہے:

الراقم خادم الشريعة والمنهاج محمد حسين بن حافظ فقير محمد الشافعي الميلياليمياً دار الله قلمها بالعلم الخفى و الجلى و تجاوز الله عن ذنبهما بنورة الميلياليمياً دارة القوى العلى ، آشن -

{ محمد مين بن حافظ فقير محم عنى عنه }

الجواب صيح : يجوز الدعاء عقب الصلوة الجدازة كذا في افا دة الافهام -نماز جنازه كے بعد دعا جائز ہے ايسا ہى افاق الافہام میں ہے منکراس كا بدئ ہے۔

والله اعلمه - كتبه: محمد شرف الدين عفى عنه-الجواب صعيح: مجمه عبدالله، خادم مدرسه جماليه، مدراس-مهر الجواب صعيح: احقر عمرالقا هرى عفى عنه-مهر الجواب صعيح: مجمد ميران محى الدين عفى عنه-مهر

-:گوالیار:-

نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد اگرای بیئت سے ایسا کرتے ہیں تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے اس کا ترک اولی ہے اور اگر علیادہ ہوکر اپنی جگہ پر ہر مخص کچھ پڑھ کر تواب پہنچا تا ہے تو بالکل مضا نقه نہیں ہے۔ ثواب میت کو ہرصورت میں پہنچتا ہے۔ والله اعلمہ - کتبہ: الاحقر مقبول حسین عفی عنه، ریاست گوالیار، ۱۸ رجون ۱۹۱۷ء۔

# -:كنك:-

الجواب والله الموفق للسداد و الصواب-از:عدالتشرع شريف، صدر رياست اسلام ، أو تك (رجسر د مرر ياست اسلام ، أو تك (رجسر د مرر مرا على المراد على المرد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على المراد على الم

ایصال تواب مندر جه سوال شرعاً درست ہے اوراس سے میت کوفا کدہ ہوگا بشرط کہ ضرور نہ بھیں۔ والنداعلم ، ۱۶ جمادی الاولی ۱۳۳۱ ہے۔
مواہیر وو پیخط مفتیان کرام عدالت شرع شریف ، صدر دیاست اسلام ، ٹونک۔
مہر - خادم شرع خلیل الرحمٰن عفی عنہ۔
مہر - خادم شرع ، سیدا حرمجتبی عفی عنہ۔
مہر - خادم شرع ، سیدا حرمجتبی عفی عنہ۔
مہر - عبدالرجیم عفی عنہ۔

#### - 14 - 14

-:بهویال:-

اس طریق خاص سے پڑھنے اور دعاء کرنے کی ممانعت نہیں کی گئی ہے۔اس لیے نا درست ندہوگا۔اورمیت کواس سے فائدہ ہونے میں کوئی دکیل شری مانع نہیں ہے۔ مختصراً۔ سم رجمادی الاولی ۱۳۳۴ ھ مجریحی عفا اللہ عنہ مفتی بھویال۔

## -:نوشبره:-

(جناب عبدالغفورولدهاجی داؤوصاحب براتی نے ایک فتوی نوشہرہ کا (استحباب دعاء والیصال تو اب بخال جنازہ و بعد جنازہ سے متعلق) احتر کو دیا بسبب طوالت کے بہاں درج نہیں کیا صرف اسمائے مفتی ومصدقین نقل کر دیا۔العبد محمد مظہر الحق ؛سکنهٔ زیارت شدیخ رحمکار لازال غریقانی افضال البحار۔(مفتی نوشہرہ)

قداصاب المجيب: فادم شرع شريف، قاضى عصمت الله الجواب صعيح: سيدمشكؤة الدين-الجواب صعيح: مضر بقلم خود-مهر الجواب صعيح: العبر محمدا يوب كل فقير كا كاصاحب قدس روحه-الجواب صيح العبرعبدالودور اصاب من اجاب: العبر محمة والديان -مهر

# -:لكهنة:-

سوال:

نهرالفائق شرح كنز:

ويقول بعد صلوة الجنازة اللهم لاتحرمنا اجرة ولاتفتنا بعدة واغفرلنا وله بجرد خار:

چول ازنماز جنازه فارغ شوداي دعا يخواند: اللهم لا تحرمنا اجر لاو لا تفتنا بعدلاو اغفرلناوله.

مرقومہ بالا دلائل سے بعد نماز جنازہ کے دعاء کرنا سنت ثابت ہوتا ہے یا مستحب یا كيا؟ بينواتو جروا\_

> هواليصوب استحباب ثابت بوتاب والله اعلم بالصواب حرره جمرعبدالبادى الانصارى غفرله الشدالبارى





فتوئ مولوى اقام الدين صاحب

حسن اتفاق سے ہمارے بزرگ جناب عبد الواحد بن حاجی عبد الرحلن مدنی صاحب متولی سیدمجدا قام الدین صاحب صاحب متولی سیدمجدا قام الدین صاحب اسلام آباد کا فتو کی مجھکود یا تو میں نے اس کومع اسائے شریقہ مصدقین فتو کی ہذا کے بہاں درج کردیا:

#### سوال:

ما قولکد ده کد الله تعالی-اندرین کی دعائے مطلق بفوائے آیت شریف وحدیث منیف مباح ومستحب است یا ند؟ بر تقدیر اول پیش جنازه برواشتن سورهٔ فاتحه واخلاص خوانده وست برواشته برائے مغفرت میت دعاء کردن پس نماز جنازه ہم بوتیرهٔ مز بوره استدعائے رحمت نمودن بدعت حسنہ جائز غیر ممنوع است یا بدعت صلالہ حرام ممنوع؟ بنواتوجروا۔

#### الجواب:

# عاهو الصواب حسب الارشاد العباد: "ادْعُونِي آسَتَجِبْ لَكُمْ" ()

و بفعوائی فرمان واجب الاذعان نبی اخر الزمان علیه صلوة الله تعالی وسلام الرحلی.عن ان بکر رضی الله تعالی عنه قال: قام رسول الله الله المنبر ثمر بکی فقال سلوا الله العفو و العافیة فان احد الم یعط بعد الیقین (ای الایمان)خیرامن العافیه رواة الترمذی و ابن ماجة (۱)

ا باحت دعائے مطلق ثابت وہویدااست واستخبابش آشکاراو پیداو بمقام دیگر آل حضور علیہ صلوٰۃ اکبرتر غیباللد عاءی فرمایند۔

ارقر آن مجيد، سورة الغافر، آيت: ٢٠ ر

آ\_ (الف) ترزی، کتاب الدهوات، صدیث: ۳۲/۵،۳۵۹۹ دارالفکره بیروت: (ب)سنن این ماجه، کتاب الدعاه، صدیث: ۲٬۳۸۸ ۲٬۳۸۸ دارالیکتیه العلمیه ، بیروت \_

ان ربكيدهي كوييد يستحي من عبد اذار فعيد يديه الميه ان يودهها صفوا- (١) بدي وجه بعض علاء بوقت مصائب از خاموشي با ولويت وعاء رفته حيث قال في حاشية شرح العقائد، بعضے از علاء گفته كه دعاء بحد ذات خود عبادت است قال عليه الصلوة والسلام: الدعاء مخ العبادة - (٢)

یعنی دعاء مغز وخلاصة عبادت است زیرا که حقیقت وخلاصة وی (ای عبادت)

تذلل وخواریست واین در وعاء حاصل است با کمل وجوه کذافی شرح المشکلو قلش الد بلوی
وایتان بعبادت اولی است از ترک آن بهجینین از ابوحازم اعرج منقول ومرویست انتها چول از فرمان پروردگار عالم واز قول نبی سازه اینها باحت واستخباب وعائے مطلق بهایه شوت
رسید واز تصریح بعضے علماء اولویت استدعائے مجوث جلوه گرگر دید پس مبقا ضائے فطرت
لابلا بیانسانیہ بوقت نزول بلاء ومصائب بحضور پرورد یگار بصد عجز واکسار وعاء باید وسوره
اخلاص و فاتح خوانده وست برواشته استدعاء شاید لهذا پیش جنازه برداری و پس نماز جنازه
گزاری بطریق معبودوعاء کرون برعت حسنه جائز غیر ممنوع است کمالا سحفی ۔

گزاری بطریق معبودوعاء کرون برعت حسنه جائز غیر ممنوع است کمالا سحفی ۔

درشرح عقا كد گفته:

وفی دعاء الاحیاء للاموات وصد قتهمه عنهمه نفع لهمه -(") چوں بدعاء زندگان نفع مردگان است پس برمانسب واولی است که بایثان نفع برسانیم واز استراحت ایا کس ثوابی برگیریم وشیخ د بلوی فرمایند:

عن ابن عباس النبي النبي الله الجنازة بفاتعة الكتاب رواقالترمني و الدادرواين اجه (")

ظاهر آن است که مرادا از قراءت فاتحه درنماز جنازه باشد چنا نکه از حدیث این عباس درفصل اول گزشت واحتمال دارد که بر جنازه بعدازنمازیا پیش از ال بقصد دعاءخوانده

ارمشكو 3 شريف، كمّاب الدعوات، حديث: ٢٢٢٨/ ١٠٢١/ م، داراكتب العلميه ، بيروت \_

٢ مِشْكُو لا شريف، كمّاب الدعوات معديث: ٢٣٣١ عن ١٩٩٣ ، الكتب الاسلام ، بيروت.

<sup>&</sup>quot;رشرح فقدا كبروس: ٢٩٩ ماء واراالبيثا ترالاسلامييه بيرومت.

<sup>&</sup>quot; مجم الكيرللطير اني مديث: ١٥٠ مكتبة العلوم والكم موسل

باشد چنا نکدالآن متعارف است (شاه عبدالحق محدث و بلوی کی ندکوره عبارت کے تحت مظاہر حق میں مرقوم ہے) قولہ چنا نکدالآن متعارف است بالمطابقة ولالت برآن می کند کہ شخ رحمة الله علیہ ہروو فاتحہ فد بورہ را درحر مین شریفین زاد ہما الله شرفا وتعظیماً یا در بھے و یا راسلامیہ ویدہ اندور نہ چنا نکدالآن متعارف است فرمودن چہ عنی ؟اگر چہ فاتحہ ندکورہ بوتیئر همسطور ورقرون شاند وی اندور نہ چنا نکدالآن متعارف است فرمودن چہ عنی ؟اگر چہ فاتحہ ندکورہ بوتیئر همسطور ورقرون اندر یافتہ یافتہ نشدہ ۔ اما چوں مسلمانان آن رامباح غیر ضروری پنداشتہ می کنند پس مستوجب اجرمی باشد بقولہ علیہ الصلاق والسلام : من من فی الاسلام سنة حسنة فلدا جرحا وا جرمن عمل علیما الصسلم ۔ (۱)

بلاا تكارتكير چول مسلمانان فاتخه موصوف دامباح وحسن وانستدى كنند فلبذ انزوخداك عربة وجل بم آن بلا خطرة خطير حسن خوابد شد لاثر اين عباس هيه: مار الا المسلمون (من الامور المباحة) حسنا فهو عند الله حسن - (٢)

زیرا که مادرتول مارآه آلمسلمون عام است نو بینا ول افراد آمعنفتة الحدودعلی سبیل الشمول کما صرح به فی الاصول برگاه ما عام است پس برکارے که مباح باشد و برائے مفہوم کلی آن در شرع شریف امرے یا فتہ شود پس برجزئیداش کم از کم مباح گرد و مادام که ممانعت شرعید درخق بیج جزئیدا وصا در نباشد بینگ آن در محت عمومیت توله مارآه المسلمون داخل گشته تکم جواز برآن داده خوابد شد۔

اظهرآن درشر یعت غراء نیج جاممانعت فاتح مجو شنصراحة آمده ندکنایة واشارة بناء علیه حسب تصریح فقهائے کرام وعلائے عظام که اطلاق جواز برام غیرممنوع می کنند کما فی الشامی فنی الحلیة عن اصول بن الحاجب رحمة الشعلیه اند (ای الوماز) قد یطلق و پراوبه مالا میمتنع شرعاً احد فاتح متعارهٔ حال این دیار بدعت حسنه جائز است حدا ما فهمت من الکتاب میمتنع شرعاً احداد و الله تعالی اعلم بالصواب.

المستخرج خادم الاسلام والمسلمين المستخرج خادم الاسلام والمسلمين المؤمنين، آمين! الحكيم سيد محمد اقام الدين غفرله ولو الديه ولجميع المؤمنين، آمين!

ارمشکلو ۵ شریف کتاب العلم ، حدیث: ۱۰۲۱ و ۱۲ دارالکتب العلیمه ، بیروت. ۲ رالمتعد دکه للحاکم ، حدیث: ۲۸/۴۰،۴۵۲۲ دارالمعرفة ، لبنان ر

#### مصدقين فتويءذا

لاشك ان الدعاء المطلق مستحب والايتان به أولى من تركه لانه مخ العبادة كما صرح به فى الكتب المبسوطة والدعاء بقرأة الفاتحه والإخلاص رافعاً يديه قبل حمل الجنازة او بعد صلوتها مباح جائز بدعة حسنة كما صرح فى كتب الفقه بأن المباح مالم يردعليه محرم يجوز تركه والإيتان به كما فى الفتح القدير أن المباح إنما يجوز تركه والإيتان به إذا لم يترتب عليه محرم انتهى. كتبه: العاصى محمد عبد الله عفى عنه عنه .

هُذا الجواب موافق بالكتاب نمقه الهذنب الأواب الراجى إلى المهدات المواجى إلى المهدات الواجى إلى المهدات الواجى المهدات المهدات

الجواب صحيح: فادم - مخلص الرحن - خطيب مجدايلا-

الجواب هو الموافق بصواب: خادم العلماء محمشجاعت على غفرلد

قد استحسن المالكية الدعاء قبل حمل الجدازة وبعد الصلوةعليها ويثاب به الفاعلون والأموات لأنه من أحب المباحاتلاينكرة الا البابي والمعتزلي لأنهم ينكرون وصول الثواب إليالأموات ولا يعتبر قولهم أحدامن أهل السنة والجياعة.

مير:سيداه

الجواب صحيح: خادم مقبول احمه الجواب صواب: محمد سيف الله صديقى ، خطيب كا كامسجد، ثا گور الهجيب مصيب: حشمت على عنى عنه متولى بنگالى مسجد، مانذ لے شور۔ الجواب صواب: عافظ محمرا يوب بين مانا، بيش إمام مجدسورتى -الجواب صواب: والله أعلم الفقير إلى رب العباد السيد أحمداً بوالإرشاد البحرابي، إمام مجرينا -الجواب صيح الراجى إلى رحمة ربه القوى - السيد الترندى أبو محم عبد الله المهدى الكالفوي غفر الله له



خالفین کے امام و معتمد علیہ یعنی مولوی اشرف علی صاحب تھا نوی اور ان کے نائب خاص کا استخباب دعائے بعد نماز جناز ہ پرفتو کی

> مخالفین پر ججٹت قو بیر ہے سوال: بعد سلام نماز جنازہ کے دعا کر نا اچھا ہے یانہیں؟ جواب: بعد سلام بھی نماز جنازہ میں دعاء پڑھناا چھاہے۔

كتبه: احد حسن ٢٤ رشوال ٢٣ ١١١ هـ

الجواب صعيح: اشرف على، ٢٤ رشوال ١٣٣٧ه-

-:باردوم:-

سوال: بعد نماز جناز دوعاء ما تگنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:

يەسىلە مختلف فىباب-برجندى شرح مختصروقات مىس ب:

ولا يقوم بالدعاء بعد صلوة الجنازة لأنه يشبه الزيادة فيها كذا في المحيط وعن أبي بكر بن حامد أن الدعاء بعد صلوة الجنازة مكروة وقال محيد بن الفضل لا بأسبه كذا في القنية - (3:1،0) 180)

اورصلوق جنازہ گوحقیقة وعاء ہے گرصورة تونماز ہے اور ہرنماز کے بعد دعاء مسنون ہے لعموہ الا دلمة، پس اس عموم سے نماز جنازہ کے بعد بھی دعاء کومسنون کہہ سکتے ہیں اور جنہوں نے کروہ کہا ہے تو ظاہر ہے کہ کروہ تنزیبی مرادلیا ہے اور لایاس به کا استعال گوا کثر جنہوں نے کروہ کہا ہے تو ظاہر ہے کہ کروہ تنزیبی مرادلیا ہے اور لایاس به کا استعال گوا کثر کرکے اولی (یعنی جس کا جانب مخالف جائز اور مباح ہو) کے موقع پر ہوا کرتا ہے گر بھی مستحب کے معنی میں بھی ہوتا ہے ۔ صرح فی روالحقار (ج: 1، ص: 124) پس بیکلمہ یا تومستحب پر محمول ہے یا جواز پر ۔ بتقریر فیکور بلکہ بقرید کی مقابلہ تولین بھی کیونکہ کروہ تنزیبی کے معنی پر موالد بیار ہوں کہ جس کا نہ کرنا اولی ہو۔ اور کرنا تا ایسند یوہ ہوسواگر لا باس به ہے بھی بہی مراوہ و تن

تواس قول كالكھنا بظاہر تكرار غير مفيد ہوتا۔ غرض دونوں طرف وسعت ہے استخباب ميں ہمی اور عدم استخباب ميں ہمی ۔ اور احقر كنز ديك استخباب دائج ہے۔

وللناس فيماً يعشقون مذا هب۔
كتبه: احجر صن عفی عند

نائب خاص مولوى انثرف على صاحب۔
واقعی اس ميں اختلاف ہے اور مسائل مختلف فيبا ميں نزاع نامنا سب ہے۔
فقط بندہ - ميين الحق عفی عند ، منظم مدر سيّا نجمن اسلام ، تمبلو رہ شلع سورت۔

- : اور سوج : -

سوال:

شرحمشكوة شخ عبدالى محدث دالوى:عن ابن عباس أن النبى على قد أعلى الجنازة بفاتحة الكتاب رواة الترمذي وابو داؤدوابن ماجه-(١)

ظاهر آن است كه مراد از قر أت فاتحه در نماز جنازه باشد چنانكه از حديث ابن عباس درفصل اول گزشت واحثال وارد كه بر جنازه بعد از نمازيا پيش از ان بقصد تبرك خوانده باشد چنانكه الآن متعارف است \_(1)

جوامرانفيس شرح درجم الكيس، ص: ١٢٣ رش ب: رجل رفع يديه بدعاء الفاتحة قبل الدفن جاز -(٣)

کشف الغطاء [پیل ہے]: فاتحہ و دعاء برائے میت پیش از دفن درست است و جمیں است روایت معمولہ کنافی خلاصة الفقه۔ (")

زادالًا خرت يل ع: بعداز سلام بخوائد: اللهمد لا تعرمنا اجر اولا تفتنا

ا ـ (الف ) جامع الترخدي، كتاب الجنائز، حديث: ١٠٢٨، دارالفكر، بيروت: (ب) سنن ابي داود، كتاب الجنائز، حديث:٣١٩٨، دارالفكر، بيروت: (ج) سنن ابن ماجيه كتاب الجنائز حديث: ٩٨ ١٣، دارالفكر، بيروت ـ

المعات شرح مشاؤة من ١٨٩٠ منتى ولكتور بكونو

٣ ـ يه كمّاب دستياب شهوكي ـ (طفيل احدمصباح عفي حنه)

<sup>&</sup>quot;رحلاش بسيارك باوجود كماب" كشف الغطاء وستياب مداوكل

بعدة واغفرلنا وله-(١)

بحرزخار [مل م]: چول از نماز جنازه فارغ شود این دعاء بخواند: اللهمد لاتحرمنا اجریا-الخ-(۲)

نهرالفائق شرح كزالدقائق يس ب: ويقول بعد صلوة الجنازة: اللهم لا تعرمنا اجراه ولا تفتنا -الخ-(")

مرقومہ بالا کتابیں اور دلیلیں حفیہ کے نز دیک معتبر ہیں یانہیں اور ان کا خلاصہ کیا ہے۔ سلیس اردو میں بیان فرمادیں۔

جواب:-

(۱) حضرت شیخ رمة الدملي بطريق احتمال لكه رب بين اوراحتمال كے بوتے بوئے استدلال نبيس بوسكتا ہے۔ مشہور كليہ ب: اخاجاء الاحتمال بطل الاستدلال -(۲) اس كتاب كے مؤلف كى جمھے تحقیق نبيس ہے اور مضمون اس كا جو آپ نقل فرمارہے ہيں

(۲) اس کتاب کے مؤلف کی مجھے تھیں نہیں ہے اور مضمون اس کا جوآپ نقل فرمارہے ہیں وہ سے جاور مضمون اس کا جوآپ نقل فرمارہے ہیں وہ سے وہ سے اور مطلب میرہے کہ فاتحہ یعنی آیات قرآن پڑھنے میں رفع یدین کرے کیونکہ دعا میں ساتھ دعا کرے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خوو قرآن پڑھنے میں رفع یدین کرے کیونکہ دعا میں رفع یدین سنت ہے اور قرآن پڑھنے میں رفع یدین ثابت نہیں۔

(۳)و(۷)و(۵)و(۲) کے مضمون سے مجھے اتفاق ہے۔ لیعنی دعابعد صلوۃ جنازہ کو بہتر سجھتا ہوں۔ احمد حسن از: تھانہ بھون ۲۲ رجم م ۳۳۳۱ ھے۔ بنازہ کو بہتر سجھتا ہوں۔احمد حسن از: تھانہ بھون ۲۲ رجم م ۳۳۳۱ ھے۔ بامر حضرت مولا ناانشرف علی تھانوی صاحب۔

\*\*\*

ارزا دالآخرت، بهركتاب دستياب نه يوكل به

<sup>&</sup>quot; بحرزخار به کتاب بھی دستیاب نہ ہو تکی۔ (طفیل احد مصباحی عنی عند)

٣ نِعر الفائق شرح كنزالد قائق ١٠ / ٩٢٣ ٣٠ كتاب الصلوّة ، وارالكتب العلميد ، بيروت.

جب مخالفوں سے پکھے نہ بن پڑاور دعاء بعد نماز جنازہ کوممنوع نہ ثابت کر سکے تو وہا بیوں کی طرح اجماع دغیرہ کی بیکار قیدلگا کرام حق کی مخالفت کرنے گئے۔ چنانچہ دیو بند سے ای مضمون کا فتوکی آیا اس کو حضرات علمائے کرام اہل سنت دامت برکاتہم نے ردفر ما دیا جو ہدیتہ ناظرین ہے۔

سوال:-

کیا فرماتے ہیں علانے دین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ اگر کسی میت پر دفن ہونے سے پہلے بل از نماز وبعداز نماز سورۃ المحمدوقل ہواللہ یا دیگر آیات پڑھی جا کیں اور میت کو اواب پہنچا دیں اوراس کے لیے دعائے مغفرت ما تکیں ۔اس طرح پر کہ ایک محفق دعا کے کلمات کو ذکر کرے اور دوسرے آ دمی آمین کہیں ۔ اگر جائز ہے تو حدیث شریف سے شوت ہو۔اگر مما نعت ہے تو حضورا کرم نی سالٹھ آلین کم کا قول ہونا چاہیے ،کسی آ دمی کی ذاتی رائے نہ ہو۔ نیز اگر حدیث شریف میں مما نعت نہ ہوتو مہر پانی فرما کر اتنا جواب ککھ دیا جائے کہ حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے اور امام کے اجتہاد سے بتلا دیا جائے کہ امام نے اس پر ممانعت کا فتو کی دیا ہے یا جواز کا؟ مہر پانی کر کے جدید علاء کی رائے سے جواب نہ ویا جائے ۔ بینوا تو جو وا۔

الجواب:-

من احدث في أمر ناهذا مِاليس منه فهورد-(١)

یکل برعت ہے۔ اور ثابت نہ ہوناکی فعل کا آخضرت سل الیا ہے اور سلف صالحین سے دلیل اس فعل کے مکروہ و برعت ہونے کی ہے۔ فقط۔ والله تعالی اعلمد۔

کتبهه بحزیز الرحلی عنی عنه مفتی مدرسه دیو بند\_

ار مشكوة شريف، كماب الايمان ، حديث: ٠ ١٦ ، مراكس الاملامي ، بيروت .

ردجواب ديوبند از دېلي

اس قسم کے وعاکی ممانعت حدیث سے ثابت نہیں۔ پس دعاا پنی اصل پر مطلقا امر مندوب اور فعل مرغوب ہے۔ اجتماع اور افتر اق سے قطع نظر کرتے ہیں۔ کیونکہ ان دونوں کو اصل دعا ہیں کچھ دخل نہیں ہے۔ پس دعااس بھیت پر جیسے کہ حدیث سے ثابت نہیں ویسے ہی حدیث سے ممانعت بھی نہیں۔ زیادہ تحقیق کے واسطے عربی عبارت دیکھو:

فالدعاء بهنه الهيئة كها هو ليس بفابت بالاحاديث كذلك ليس عنفي من الاحاديث. فالدعاء مطلقاً امرٌ مندوب و فعلٌ مرغوبٌ مع قطع النظر عن ضرورة الافتراق والاجتماع اعنى مرتبة لا بشرط شئى. واما بالنظر الى الافتراق والاجتماع اعنى مرتبة بشرط شيئ و مرتبة بشرط لا شيئ فالصرورة مسلوبة عن تينيك المرتبتين. فالدعاء في مرتبة لا بشرط شيئ امر مستحسن ومددوب كيف لا وقد قال الله: ادعوار بكم تضرعا وخفية - (١)

وقال رسول الله ﷺ: الدعاء فخ العبادة-(٢)

وان وجد فن المطلق في ضمى فردمن هذات الفردين اذالكلي لا محالة توجد في ضمن الا فراد فالدعاء بهذا لاعتبار ليس بداخل تحت النفي هكذا ينبغي ان يتحقق المقام فانه من من ال الاقدام من العلماء العظام -

پس جوحدیث کرسوال فدکور کے جواب میں نقل کی گئی وہ مناسب مقام نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اصل میں ہرایک شے مباح ہے جتن چیزیں شارع مل اللہ نے حرام یا مکروہ یا ناجائز کیس وہ ناجائز۔ باقی سب درست بشرط بیر کہ خالی عن الواب نہ ہوں۔

حرره محمد عبدالمنان (مهر) مدرس مدرسه فتح بوری، دبلی۔

ھذالجواب صعیح ہل اصعے مجمہ پردل، مدرس مدرس نعمائیے، وہلی۔ جو پچھمولوی عبدالمنان صاحب نے تحریر فرما یا نہایت سیجے ہے، اٹل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ زندہ مسلمانوں کی وعاو خیرات مردہ مسلمانوں کے حق میں نافع ہے۔ پس جس

ارقرآن مجيد، مورة الاعراف، آيت: ٥٥، ياره: ٨ـ

٣ مشكلوة شريف، كمّاب الدعوات معديث: ٢٦٣١٥ من: ٢٩٣ ماكتب الاسلامي، بيروت.

وقت اورجس طرح يرجمي موسكے ان كى اس سے امدادكى جائے حضور سال اللہ سے قبل نماز بھى استغفاد للميت ثابت إور بعدنماز بهي اوراي يربهارك الطي ويحط علماء بير-چنانچه عالمگیری میں جو ہرہ نیرہ سے منقول ہے: ویستحب ان یعلم جیرانه واصدقاء لاحتى يودواحقه بالصلؤة عليه والدعاء لهُ-الْخ-(ا) ربااس بيئت خاصه كاعكم جس كاسوال مين مذكور بسو بوجه شارع سان الآيل كي اوامرو

نوائی کے تحت میں ندوافل ہونے کے مباح ہے۔اب رہی اس پر مداومت اسوبہ ظاہر ہے کرریا یک عمل نیک ہے اور ہر عمل نیک پرو مداومت کرنامجوب ومندوب ہے۔

چنانچ حضور مال فالياني فرمات بين:

احب الإعمال الى الله ادومها وان قل (٢) یبال سے بداصل بھی روہوگئ جوبعض حضرات نے تشہرار کھی ہے کہ ہر تعل مباح بلكه حسن بهى مدادمت وملازمت سے حرام اور بدعت بوجاتا ہے۔ بہر حال اس طریقته ندكور میں کوئی خرانی ہیں۔البتہ اس کے ساتھ بیعقیدہ نہ کرلینا جائے کہ اس بیئت خاصہ کے ساتھ دعامامورمن الشارع سالفاليلي بكداكي صورت من يمل بدعت منكر وظهر عاد فقط

> والله اعلم بالصواب-حرره محم مظهرالله غفرله، امام مسجد فتح يوري د الى -مهر الجواب حصيح بمحركرامت الشرعفاعنه مفتى وواعظ ، د بلّى \_ الجواب صعيح عبدالحنان عفى عنه، مدرس مدرس نعمانيه، دالى -

> ا رِنْ آوِيُ عالمٌ كَيْرِي، الم ١٥٤ م كمّاب الصلوة مهاب الجنائز موراني كتب خانه، يثناور (ياكتان) \_ ٢ فيض القدير بشرح جامع الصغيره الر٢١٥ ، صديث: ١٩٧٠ ، دارالكتب العلميه ، بيروت.

#### ديوبند

سوال:

بعد نماز جنازه قبل فن چند مصليون كاليصال ثواب كے ليے سورة فاتحدايك باراور سورة اخلاص تين بارآ بسته آواز سے پڑھنا اوراه أم جنازه ياكوئى نيك آدى كا دونوں باتھا تھا كر مختمر دعا كرنا الل طرح سے كرد (اللهم اجعل ثواب هذا الى دوحه اللهم اغفرله وارحه واسكنه فى الجنة اللهم لا تحرمنا اجرة ولا تفتنا بعدة و اغفرله واد حمت يا اور حمالوا حمين) يا ايصال ثواب شرعاً درست ميانيس؟ اور ميت كوائل سے فاكره بوگا يا نيس؟ بينواتو جروا۔

الجواب:

اس میں کچھ ترج نہیں ہے لیکن اس کورسم کرلینا اور التزام کرلینا مثل واجبات کے اس کو بدعت بناوے گا۔ کہا صدح به الفقهاء - فقط - والله تعالیٰ اعلمہ -کتبه : عزیز الرحمٰن عفی عنه مفتی وار العلوم و یوبند ، ۲۱ رذی الحجہ ۱۳۳۵ ہے۔

الجواب صيحة شبيراحم عفاالله عند

الجواب صعيح: فقيرا مغرسين عفى عنه

الجواب صيح: فاكسارسراج احدرشيدي كان اللدلا

الجواب صبیح : محمدانورعفااللہ عنہ غرض کہ ماثور دمتوارث نہیں کوئی بلاتدا گی اس طرح سے کرے کے تشریع کے ساتھ ملتبس نہ ہوتو جائز ہے۔

\*\*\*

# ردجوابديوبندازاله آباد

(المخص) الجواب وهو البوفق للصواب

بعد نماز جنازہ قبل فن ایصال ثواب اور دعا کرنا ظاہر مذہب کے خلاف ہے اور ظا ہر ذہب یمی ہے کہ بعد سلام کے دعانہ کر لیکن بعض فقہاء رحمہم اللہ تعالی نے دعا کرنے کو بھی لکھا ہے اور اس میں کھے حرج نہیں ہے، دعا کر سکتے ہیں۔

دعاً کرنے اورایصال تواب میں کچھ مضا کقٹر ہیں۔ یا قی کسی امر کے التزام سے وہ امروا جب نہیں ہوتاء اگر جد بدعت حسنہ ہوسکتا ہے، [لیکن] بدعت سیئہ ہرگز نہیں ہوگی۔

والله تعالى اعلم وعليه اتم واحكم

فقط-حرره الراجي رحمة ربيالقو ي ابوالحسن محمرا ميرحسن البهاري عفاعنه الباري مفتى المدرسة السجائية الأآباو الجواب صيح جمعبدالكافي عنى عنه خطيب جامع معجد الدآباد

(از: دارالافآءنعمانيه مندلا بور) سوال:

عن امر سلبة قالت قال رسول الله ﷺ اذاحص تم البيت فقولو اخير افان الملئكة يؤمنون على ماتقولون - (١)

عن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحن فجلس رسول الله على وجلسنا حوله كان على رؤسنا الطير وفي يداعود ينكت به في الارض فرفع رأسه فقال: استعينوا بالله من عناب القيرم تين او ثلغا -ال-(1)

احادیث بالاسے دعائے خیر کرنا یا پناہ ما نگنا قبل فن ثابت ہوتا ہے یانہیں؟ اگر ہوتا

ار مشكوة شريف، كتاب البيتاكر، حديث: ١٢١٤من : ٥٠٨ الكنب الاسلامي، بيروت.

٣ مشكلوة شريف، كمّاب؛ لجنا كرّ معديث: • ١٦٣، جن: ٥١٢، المكتب الإسلامي، بيروت.

بتوفروأفروأ ثابت بوتاب ماجمعاً ؟ بينواتوجروا\_

الجواب: حدیثین مسطورین ہردوا مرکی محتل ہیں قبل دنن اجتماعاً دعا کریں یا فرداً فرداً۔ نوراكحن، تأظم العلوم ٢ ر ما وشعبان ٢ ١٣١١ ه المجمن نعمانية مند، لا مور-

جھوپال حدیث اول میں شخصیص دعایا پناہ ما تگنے کے نبیں بلکہ حضور میت کے وقت قول خیر کا ارشاد ہے۔ حدیث ثانی میں جس وقت ارشاد استعاذہ ہوا ہے وہ وقت لحد کی تیاری کے قبل کا بتایا گیا ہے نہ کر تقییدای وقت کے استعاذہ کے لیے۔ پس بتھیل اس حدیث کے بل و بعد دنن کے وقت استعاذہ کا ہے۔ لینی دونول وقت استعاذہ خلاف اس کے نہیں۔ اور تول خیرو استعاذه سب کاایک وقت ش بھی ہوسکتا ہے، اور جدا جدااوقات ش بھی۔

٣ رجماوي الأول ٢ ١٣٣١ هـ محريجي عفاالله عنه مفتى بحويال-

ازعدالت شرع شريف،صدررياست اسلام، تونک\_رجسرد: 60: احادیث مندرجبُسوال سے دعا کرنا یا بناہ ما نگناقبل فن چینک ثابت ہے۔خواہ فروآ بوياجمعاً \_الرحة خطاب جماعت كوب \_والله اعلم \_مورخد ١ اجمادي الاول ٢٠ ١٣١١هـ مواهيرود شخطه مفتيان كرام عدالت شرع شريف ،صدررياست اسلام ،لونك \_ خادم شرع جُليل الرحمٰن عَفي عنه\_( مهر) خادم شرع: سيداح مجتبي عنيه\_(مهر) عبدالرحيم عفي عند-(مبر) دلائلسنیتفاتحه و دعاقبل جنازه و بعد جنازه قبل دفن و بعد دفن بر چبل قدم مع اسمائے کتب و مصنفین و مصدقین

بسم الثدارحن الرحيم

آيت شريف، - أُجِيُبُ دَعُوَةً اللَّهَ عِ إِذَا دَعَانِ. (١)

ترجمہ: میں قبول کر تا ہوں دعا کرنے والے کی وعا کوجب دعا کرے میری سرکار میں۔

اس (إذًا دَعَان) كے تحت ميں دعاء قبل جنازه بعد جنازه دغيره داخل ہے۔

آيت شريف: - وَاسْتَغْفِرُ لِنَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ:مغفرت طلب کرواہے لیے اورسارے مسلمان مردوعورت کے لیے۔

اس میں ہمی ہروقت دعا کرنے کی اجازت ہے۔

بخارى شريف بسطلاتي فيض الباري اورمرقاة [مس ہے كه]:

حضرت عمر المعلى جنازه كو كلير كر صحابة كرام رضوان الله تعالى عليم المعين في دعاء كى

ہے\_(ویکھوروسرااستفتا)

مانعتین کے قول سے توسب صحابہ نعوذ بااللہ برعتی تھرے۔

مسلم شریف کی شرح بعنی شرح مسلم امام تو وک رساله می عبدالرحل بن عوف علیکی صدیث کی شرح می فرمایا: ای علیدنیه بعد الصلوة حفظته بعنی نماز (جنازه) کے بعد آپ سال الفیلیل نے دعا تعلیم کی اور می (عبدالرحن) نے حفظ کرلی - (کذا فی دیا حدی العابداین)

ارقرآن مجيد، مورماً لِقرة، آيت: ١٨٩، ب: ٦\_

آ قرآن مجيد مورة الحمد ، آيت : ١٩ ، ب: ٢٧ ـ

الينا: الوسلم اغفر لابي الينا: الوسلم المناكر اللهم اغفر لابي الينا: الوسلم المناكر اللهم اغفر لابي سلمة وادراك كي شرح من المام نووى في مايا: فيه استحباب الدعاء للميت عدل موته ولا هله و فريته بأمور الآخرة والدنيا -

خلاصہ: اس حدیث بیں بتایا گیا ہے کہ وفت موت مردہ اور اس کے اہل وعیال و خاندان کے لیے دین ودنیا کی بھلائی کی دعا کرنی مستحب ہے۔

بحر الاسرار میں ہے: حضرت ملی اللہ آپر نے آیک اعرابی کے لیے قبل وفن دعاکی ہے۔ (کذا فی بلجة الاسرار)

جذب القلوب ميں ہے: حضرت مل الفلالية نے بى بى خد يجد ين الفل كانعش مبارك پر قبل وفن دعاكى ہے۔

كفاييش ب:

روى ان رجلا فعل هكذا بعد الصلاة فراة رسول الله الشخصال ادع فقد استحسالك-

خلاصہ: مروی ہے کہ ایک شخص نے نماز کے بعد ایسان کیا جس کوحضور اقدس مان فالیہ نے ملاصہ: مروی ہے کہ ایک فالیہ نے ملاحظہ فرمالیا اور ارشاد فرمایا: دعاء کروکہ تمہاری دعامقبول ہوگئ۔

عناريس ہے:

روى ان رسول الله ﷺ أى رجل فعل هكن ابعد الفراغ من الصلاة فقال ﷺ: أدع فقد استجيب لك ــ

خلاصہ: روایت ہے کہ سیدعالم سل فلی آلیا نے ایک شخص کونماز جنازہ کے بعدایسا ہی کرتے و یکھا توارشا دفر مایا کہ دعاماتگو کیونکہ تمہاری دعامقبول فرمالی گئی ہے۔ سنن ابن ماجہ کے حاشیہ پرشرح مفتاح الحاجة [میں مرقوم ہے]:

پڑھنانگائے۔)

اعانة الطالبين[مس ہے]:

وقدنص الشافعى والاصحاب على ندب قرأة ماتيسىر عند الميت والدعاء عقبها اى لانه حين ثدن ادجى للاجابة ولان الميت تداله بركة القرأة -غلاصه: امام شافعى اوران كامحاب مضوص بح كه جتنا بوسك تلاوت قرآن پاك كرنا اوراس كے بعد عاكرنا ميت كے پاس مستحب ب- اس ليے كه اس طرح وعاك قبول بوجانے كى زيادہ اميد ب- اور پھريد كرميت كواس طرح كرنے بي بركت تلاوت حاصل بوتى ب-

شای سے:

وصول القرأة للميت اذاكأنت بحصرته اودعى له عقبها ولو غائباً لان محل القرأة تنزل الرحمة والبركة والدعاء عقبها ارجى للقبول-لينى ثابت بينجنا ثواب قرأت كاميت كوجب ميت كرما من قرأت مويااً كر

سائے ندہواورمیت غائب ہو۔ (یہاں بھی میت کے سائے قرائت ثابت۔) جو ہرہ نیرہ وعالمگیری [میں ہے]:

ويستحبان يعلم حيرانه واصدقاء لاعرته حتى يؤدوا حقه بالصلوة عليه والدعاء له-

ظلاصہ: مرنے والے کی موت کی خبر پڑوسیوں اور دوستوں کو پہنچانا تا کہ سب لوگ اس کا حق اوا کریں نماز پڑھ کراور دعا کرکے [کہ یہ] مستحب ہے۔ مظاہر حق ترجمہ اشعة اللمعات[میں ہے]:

وعن ابن عباس ان النبي تقرأ على الجنازة بفاتحة اللكتاب رواة الترمذى وابو داؤدوابن ماجة (')

اور روایت ہے ابن عباس ﷺ سے بیر کہ نبی ساٹھ الیاتی ہے پڑھی جنازے پر سور ہ فاتحہ۔ روایت کیااس کوتر ندی اور ابوداؤ داور ابن ماجہ نے۔

ف: لیمی سورہ فاتح نماز جنازہ میں پڑھی جیسا کہ صدیث ابن عباس دی میں گذرا۔ یا جنازے پر بعد نماز کے یا پہلے نماز کے بقصد تبرک پڑھی ہو۔ واللہ اعلمہ۔

ارجامع الترغري، تماب البمثائر معديث: ١٠١٠/١٠ / ١٤٤٨، جعية المكنز الاسلام، قابره

## مشكوة [شريف كى حديث ہے]:

وعن البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي ﷺ في جنازة رجل من الا نصار فا نتهينا الى القبر ولما يلحن فجلس رسول الله ﷺ وجلسنا حوله كأن على رؤسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض فرفع رأسه فقال استعيد ذو ابالله من عن اب القبر مرتين او ثلثاً - الخرا)

حضرت براء بن عازب الله سے روایت ہے کہ ہم حضور سید عالم مراہ فالی اللہ کی معیت بیں انسار کے ایک فخض کے جنازے بیس شریک ہوئے ، پس ہم لوگ اس کی قبر کے پاس پہنچ ، ہنوز اسے وفن نہیں کیا گیا تھا۔ ہم لوگ حضور مراہ فالی لیے کے اردگر داس طرح بیٹے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹے ہوں یعنی سر جمکا کر چپکے بیٹے اور داکیں باکیں شدد کھتے ہے اور حضرت کے ہاتھ بیس ایک لکڑی تھی کہ کر بدتے تھے اور خط تھنچتے تھے زبین بیس ۔ [ بعد ادر اس مراک اٹھایا اور فرمایا: پناہ مانگوساتھ اللہ کے عذاب قبر ازاں ] آپ مراہ فیلیا تین بار۔ الح۔

فتح القنديراورشرح وقاييكا اردوتر جمه نور البدايية مطبع رزاتى ، كان پور س :158 [يس ہے]:

حداثتى همد بن صالح عن عاصم بن عمرو بن قتادة حداثتى عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن الى بكر قال لماالتقى الناس عوته جلس رسول الله على المنبر و كشف له مأبينه وبين الشام فهو ينظر الى معركهم فقال عليه السلام اخذا الرأية زيدبن حارثة فمعنى حتى استشهد وصلى عليه ودعالة وقال استغفروا الله دخل الجنة وهو يسعى ثمر اخذ الرأية جعفر بن ابى طالب فمعى حق استشهد فصليعليه ودعاله وقال استغفروا له دخل الجنة وهو يسعى شمر المناه وقال استغفروا له دخل الجنة وهو المناه وقال المناه وقال المناه ودعاله وقال المناه ودعاله وقال استغفروا له دخل الجنة وهو يطير فيها بجنا حين حيث شاء-

لین بیٹے حفرت سلائل کے منبر پر اور ظاہر ہواان کوشام تک اور دیکھتے تھے ان کی الزائی کی جگہ کو پھر فرمایا: آپ نے لیانشان (حجنڈا) کوزید بن حارشہ نے اور گزرے اور شہید

ار مشكوة شريف، كتاب البمتا برج من : ٥١٢ ، حديث: ٥ ١٧٣ ، المكتب الاسلامي ، بيروت.

ہوئے ، اور نماز پڑھی ان پر حضرت مل التی ہے ، اور وعاء کی ان کے واسطے اور کہا کہ بخشش مانگواللہ سے ان کے لیے داخل ہوئے جنت میں اور وہ دوڑتے ہیں جنت میں۔ پھر لیا نشان کو جعفر بن افی طالب کھی نے اور گذرے اور شہبید ہوئے ، پھر نماز پڑھی ان پر ، دعا کی ان کے واسطے اور کہا کہ بخشش مانگواللہ سے ان کے لیے اور داخل ہوئے وہ جنت میں اور اڑتے ہیں جنت میں ساتھ دونوں بازوں کے جہال جائے ہیں۔

ان دونوں جنازوں کی نماز اور دعا کے بعد آپ نے فرمایا کہ بخشش مانگواللہ سے ان لیے

مشارق الانوار، حديث نمبر ١٩٥ رمين ب:

عن امر سلبة اذ احضر تم البيت فقولوا خيراً فأن البلثكة يؤمنون على ماتقولون ـ (١)

مسلم میں حضرت ام سلمہ وہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب تم مردے کے پاس جمع ہوتواس کے حق میں نیک بات بولا کرواس واسطے کہ فرشیتے آمین کہتے ہیں جوتم کہتے ہو۔

ف: لین جب آ دمی مرگیا تو اس ونت فرشته موجود ہوتے ہیں ہمہارے قول پر آمین کہتے ہیں تواس کے تق میں نیک بات بولو [اوراس کے لیے ] دعا کرو۔

معلوم ہوا کہمردے کی خوبیاں ذکر کرنا اوراس کے واسطے دعا کرنامستخب ہے،اس کے بدکا موں کا ذکر کرنانہ چاہیے۔

(اس حدیث نے بل نماز جنازہ و بعد نماز جنازہ میت کے لیے وعا کرنا فر دأ فر دأ ہو یا جمع اسب کچھ ثابت ہے۔)

اليناً: حديث نمبر: ٢٢٠ كي تحت ب:

ابوسلمہ کے حضرت امسلمہ بنا تھا کے پہلے خاوند تھے، جب وہ مرکئے تو قسل اور کفن سے پہلے حضرت نے ان کے واسطے بیدعا کی (الله عد اغفر لابی سلمة - الح

ارفقیر کو لاجریری پی مشارق الانوار ندل سکی رالبند بیدریث مشکو ۴ شریف، کتاب البخائز، ا / ۳۵۴، صدیث ۱۲۱، مطبوعه وارافکر، بیروت پس موجود بر رطفیل احد معباحی)

جواز الدعاء للموتى: مصنفه مولانا مولوى حاجى محدا كرصاحب، متوطن بصير پور، صلع نظمرى سلمه الله تعالى مطبوعه دبلى من 1[ميس مرقوم م]:

وعن المستظلل بن حصين رحمة الله ان عليا شصلي على جدازة بعد مأصلي على المستظلل بن حصين رحمة الله ان عليا من عليه المان على المان على المان عليه

خلاصہ: مولی علی ﷺ نے نماز جنازہ دوبارہ ایک ہی میت پر پڑھی (عندالاحناف بید دسری نماز دعائقی بنماز ہی نہقی )۔

اينا: ولا يجوز الفاتحة قبل الجنازة عند الشافعي رحمة الله عليه وعنداني حنيفة رحمه الله عليه يجوز وكلهم رجعوا الى قول أبي حنيفة رحمه الله كذا في الفصول -

خلاصہ: قبل جنازہ فاتحہ پڑھنا امام شافعی نا جائز فرماتے ہے گرامام اعظم جائز فرماتے ہے۔آخرسب نے قول امام اعظم ابوصنیفہ کی طرف رجوع فرمایا اور جواز کا فتویل دیا۔

اليناً: وقراءة الفاتعة والدعاء للميت قبل الدفن يجوز اتفاقاً شموني، مجموعة الفتادي:

ظلاصہ: قبل ذن کے سورہ فاتحد کی حلاوت اور میت کے لیے دعا بالا تفاق جائز ہے۔ ایشاً: پیچوز الدعاء والفاتحة وغیر هما قبل دفن المیت -خلاصہ: دعا فاتحہ وغیر ہاقبل ذن میت کے جائز ہے۔

اليناً: وان اباً حديقة لمامات لختم عليه سبعين الفا قبل الدفن جامع الروات-

معلم ابوصنیفہ کے وفات کے بعد قبل وفن سنز ہزار ختم پڑھے گئے۔ ایشا: پس ثابت ہوا کہ بعد جنازہ قبل از وفن دعا ما نگنا قرآن بخشامیت کے واسط جائز ہے۔اور جو بعض صاحب فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ خود دعاہے پھراس کے بعد دعا کی کیا ضرورت قلداً [ہم نے کہا] تسلیم کیا کہ جنازہ کی نماز دعاہے لیکن دعا بعد دعا کے کراہۃ یا نا جائز ہونے کا کیا ثبوت۔اور عدم ضرورت متلزم کراہۃ کونیں۔ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز جنازہ نمازے کہافی الکتب اور بعد ہرنماز کے دعاہے کہافی الاحادیث و بعد جنازہ کے بھی دعاجے۔

بہت ی کتب میں ہے کہ حضرت امیر حمزہ کے کا چند ہار جنازہ پڑھا گیا اول نماز جنازہ کونماز کہوخواہ وعا ببر حال دعا بعد وعاجائز یا بعد نماز جنازہ دعاجائز بیصدیث مشہورہ۔ (پھراسی صفحہ میں ہے) کہیں جب دعاقبل از سلام کوہم مکر وہ اور بدعت قبیحے نہیں کہہ سکتے با وجود مخالفت ظاہر مذہب کے تو دعا بعد از سلام کوئس طرح مکر وہ یا بدعت کہیں واسطے قول خانہ ساز کے کہ وعا بعد دعا کی کیا ضرورت ہے۔

الینیاً (ص: 6): خلاصہ بیر کہ کہا شامی وغیرہ نے تعزیۃ دعاہے واسطے میت واہل میت کے اور بیروعاسنت ہے۔ قبل از ون مصلاً بعد نماز جنازہ ہو یا منفصلاً نز دیک حنفیہ کے۔ اورنز دیک شافعیہ وحنبلیہ کے بیروعاسنت ہے، قبل از ون وبعدہ ۳ رروز تک۔

(پھرائی صفحہ میں ہے): مسند خلال میں ہے کہ جب انسار کا کوئی آدمی فوت ہوتا تو وہ اس کے واسطے قرآن ختم کرتے۔

صراط الاسلام وصراط النجات: مولانا غلام قادرصاحب، ص ۵ مهر پر ہے: اور سلام کہد کے میہ پڑھے: رینا لا تزغ قلوبنا بعد اذھ میں تنا۔ الخ اور

سربانے میت کے بوکر الحد سے مفلعون تک اور بائمی آمن الرسول سے آخرسورہ تک یز سے بعدہ میت کوقبر میں وفن کرے۔

تحفظ المصلى: مولانا حجد دائم الله مفتى صاحب من ٢٩ [مين ہے]: بعد سلام كر ميت كوتواب بخشے ۔

نماز مترجم: مولانا ابواکبشیر محرصالح صاحب من ۸۵ [میں ہے]: مسئلہ: بعد نماز کے سب لوگ بیٹھ کرفل شریف کیارہ باراورالحمد شریف دس بار پڑھ کرثواب میت کے روح کو سبخشیں۔

مفتاح الصلوة: مولا تا فتح محمد بربان پوری صاحب، ص ۱۵ [پس ہے]: مسئلہ: و چوں از نماز فارغ شوندمستحب است که امام یا صالح دیگر فاتحہ وبقرہ تامفلحون طرف سرجنازہ خاتمہ بقرہ لینی آمن الرسول طرف یا تھیں بخواند کہ در حدیث وارد است و در بعضے احادیث بعداز ذنن واقع شده هرودونت كرميسر شود بجواز است\_

خلاصہ: نماز جنازہ سے فارغ ہوکرمیت کے سر ہانے سورۂ فاتحہ وسورۂ بقرہ لیعنی الّم کو مفلحون تک اور پائیس آمن الرسول آخر سورہ تک قبل فن میت پڑھنا مستحب ہے۔ بعض حدیثوں میں بعد فن یہی آیا ہے، بہر حال دونوں وقت اجازت ہے۔

مجموعة فأنى:مطبوعة لا مورص الاجلداول [مس ہے]:

وبعداز نکبیر جہارم سلام ہرود جانب بگویدودعاء بخواند وفتویٰ بری قول است۔ مرجمہ: چوتھی بھبیر کے بعد دونوں جانب سلام کیے اور دعا کرے ای پرفتویٰ ہے۔ تنبیدالغافلین :ص ۳۷[میں ہے]:

اچھاطریقہ ٹواب رسانی کا مروئے کے حق میں بیہ ہے کہ بل وفن کے جس قدر ہو سکے کلمہ یا قرآن شریف یا درود یا کوئی سورہ پڑھ کراس کا ثواب اس مردے کو بخشیں کہ پہلی منزل کی منیش میں کام آوے۔

فلاح دارین: مولانا مولوی محمطی خان صاحب رام پوری بص: ۵۱۲ [یس ہے]: بعد نماز جناز ہ جب صفیں منتشر ہوجا کیں توخضر دعائے مغفرت میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر کرنی جائز ہے۔ اور بعد نماز قیام صفوف کی حالت میں طویل دعانہ کرنی چاہیئے کہ میت کے ذن کرنے میں تاخیر ہوگی حالا تکہ ان میں جلدی چاہیے۔

مصدقين كتاب مذكور

مش انعلمامفی احد سن صاحب جالندهری -حافظ مولوی محد فدااحر صاحب رام پوری -مولوی محد عبدالغفار خان صاحب رام پوری -مولوی محد عمر خان صاحب رام پوری -مولوی محد عمر خان صاحب حدر آبادی -مولوی محد عنایت الله صاحب مدر سه دارالار شاد، رام پور -مولوی محمد عنایت الله صاحب -

مولوي محمرامانت الله صاحب

مولوی مجمدا عجاز حسین صاحب، برا درخر دمولوی مجمدار شادحسین صاحب مرحوم -منثی مجمد شید علی خان صاحب رام بوری -

روومابيرمعنفدمولاتا مولوي عجم الدين صاحب اسلام آبادي صفحه: ١٨ [يس ب]:

بعد موت مسلم قبل ونن أوجهت مغفرت وتخفيف عذائش خيرات وصدقات مال معودن وختم قرآن مجيد ومبليل خواندن شرعاً روا و درست است چنانچه در لآلي فاخر منفي تذكرة الآخره نوشته رسول خداس الآخرائيل فرمودموت فزع است پس برائي ميت قبل ونن اوصد قد بد بهيد وانچه از قرآن وادعية توانيد بخوانيد و برائي او بخشيد -

ظلاصہ: مسلمان مردہ کی بخشش وتخفیف عذاب کے لیے قبل ذنن خیرات وصد قات مال کرنا اور ختم قرآن مجید وکلمہ طبیبہ پڑھنا شرعاً جائز ودرست ہے۔لڑالی فاھیو کا میں ہے کہ رسول مقبول سال فی آپنے نے فرما یا کہ موت پریشانی ہے۔لہذ انفع میت کے لیے قبل فن صدقہ دو اور جتنا ہوسکے قرآن پڑھو۔ دعا کرواورسب میت کو بخش دو۔

الیشاً: ونیز درشرح برزخ مرقوم نموده تصدق وخواندن قر آن برمیت و دعاء در حق اقبل برداشتن جنازه و پیش از فن سبب نجات از اموال آخرت وعذاب قبراست \_

ظلاصہ: شرح برزخ میں فرمایا کہ صدقہ دینا ادر قرآن پڑھنا اور وعامیت کے لیے جنازہ اٹھانے سے پہلے اور دُن سے پہلے خوف آخرت وعذاب قبرسے نجات کا سبب ہے۔

الین اس زماندی بعض لوگ فاسد مزاج اور بدعقیده اور فریب دینے والے ہویدا اور بظاہر ہوکر راہ نیک اور اسلام کو بگاڑتے ہیں اور راہ بہتری کو مسدود اور بند کرتے ہیں اور نظاہر ہوکر راہ نیک اور اسلام کو بگاڑتے ہیں اور قرآن شریف غیر سے پڑھوا نا اور خیرات اور صدقات وینا مکروہ اور برا سجھتے ہیں نعوذ باللہ تھم ومن افعالهم اب چاہیے سب مسلمانوں ویندار بھائیوں کو کہ عمل خیر میں کوشش کریں اور حتی المقدور مردوں کے واسطے افعال حسنہ کریں اور کی اور ایصال تو اب کریں اور کرائیں۔

### مصدقين كتاب مذكور

جناب مولوي ولايت حسين صاحب، مدرس مدرسته عاليه ، كلكترب

جناب مولوي محمد يقويب صاحب سير نتند نث مدرس ، مدرسه جا تكام جناب مولوى خليل الرحمان صاحب مدرس مدرسه جا تكام جناب مولوي عبدالودود صاحب، مدرس مدرسه جا تگام جناب مولوی سیدی الله صاحب مرز الوری -جناب مولا نابها والدين صاحب شامي نقشبندي\_ جناب مولوى مفضل الرحمان صاحب ساحكنيه جناب مولوي محمر يوسف صاحب قاضي اركاني \_ جناب سيدمولا ناخوا حيحي الدين صاحب بخاري\_ جناب مولوى امانت الله صاحب جناب مولوی اشرف علی صاحب، مدرس مدرسه جا نگام \_ جناب مولوى المن الحق صاحب فريادآ بادى \_ جناب مولوی عبدالعزیز صاحب مدارباری-جناب مولوي عبدالباقي صاحب مدار باري-جناب مولوي عبدالخالق صاحب عيسلي پوري-جناب مولوي عرفان على صاحب منطيب بدرمقام جناب مولوي وحافظ انوارعلى صاحب اسلام آبادي-جناب مولوی وحافظ عبدالقا درصاحب مقاندًا تُصهر اری۔ جناب مولوي مقبول احمرصاحب مدارشابي \_ جناب مولوي عبدالخالق صاحب مدارشاي-جناب مولوى البن الله صاحب مدارشايى -جناب مولوی ناظم احمرصاحب، تھانتہ اٹھیز اری۔ جناب مولوى عبدالبارى صاحب جناب مولوی محمر بزر چمبر صاحب جناب مولوي عبدالواسع صاحب، بإشندهُ حبلدي\_

جناب مولوى عبدالعمدصاحب اركاني-جناب مولوي نورالدين صاحب جناب مولوى فيفن احمرصاحب جناب مولوي غلام مصطفے صاحب، باشتدة آسير جناب مولوي ظليل الرحمٰن صاحب\_ جناب مولوی منیرالدین صاحب فکرییه۔ جناب مولوي تفضل على صاحب عيسى يورى-جناب مولوى اجابت الشرصاحب جناب مولوي عبدالكريم صاحب جناب مولوي طوفان على صاحب جناب مولوي عبدالحي صاحب جناب مولوي ميرعبدالهمدصاحب جناب مولوي عبدالا حدصاحب جناب مولوي نذيراحمرصاحب جناب مولوی سیدمسعودعلی صاحب قاضی جون بوری \_ جناب مولوى سيدعبدالله صاحب جناب مولوی امیر الدین صاحب۔ جناب مولوی سید محمرخراسانی صاحب۔ جناب مولوى عبدالرجيم صاحب جناب مولوي عبدالحكيم صاحب عيسى يوري-جناب مولوي محرفيض الرحمان صاحب جناب مولوي وجدالدين صاحب جناب مولوى عبدالكيم صاحب\_ جناب مولوى مقبول احمرصاحب

جناب مولوى عبدالكريم صاحب جناب مولوي محرشفيع صاحب اركاني \_ جناب مولوي عبدالغفورصاحب يثاوري\_ جناب مولوى اشرف على صاحب \_ جناب مولوي محمد بشير الله صاحب جناب مولوی محمرالیاس صاحب پیثاوری۔ جناب مولوى عبدالبارى صاحب شامى بورى-جناب مولوى عبدالواحدصاحب إسلام آبادى-جناب مولوي عبدالقادر صاحب تحيّري\_ جناب مولوى عبدالخالق صاحب سليم يورى-جناب مولوى ميال محمصاحب وبنجاني-جناب مولوي عبدالجيد صاحب\_ جناب مولوي سيدرقيم الدين صاحب\_ جناب مولوي امجرعلى صاحب عيسى يوري-جناب مولوي افاض الله صاحب ديا نگي ـ جناب مولوی محمد اسعد الله صاحب عقاند ما حكم ديد جناب مولوي فيض الرحمٰن صاحب متوطن گيره-جناب مولوى المن الله صاحب مقانه فلكيمرى جناب مولوي عبدالصمد صاحب، باشنده حو بلي شهر جناب مولوي عبدالقا درصاحب، مدرس مدرسداسلاميد، رگون، باشنده چا تگام، وطن مالوف پهنهنگاه جناب مولوى مفضل الرحن صاحب، ساكن چنوتى ، تقاند سا مكنيه ، شلع جا تكام-جناب مولوي ارشادعلي صاحب سنديجي -جناب مولوي محريعقوب صاحب سليم يوري\_ جناب مولوی اکرم علی صاحب نظام پوری۔

جناب مولوی حشمت علی صاحب مدارشاہی۔ رضی الشرعیة [میں ہے]:

الدعاء عقب صلوق الجنازة فلاباس كذافي دهى الشرعية مم الدعاء عقب صلوق الجنازة فلاباس كذافي دهى الشرعية من برستول ادنوى) ممازجنازه كي بعدوعا كرنا كي مرح أبيل باي رضى الشرعية من برستول ادنوى) افادة الافهام [من ب]:

یجوز الدعاء عقب صلوٰ قالجناز قاکنافی افادة الافهام -نماز جنازه کے بعددعاجائز ہے، ایسائی افادة الاقهام میں ہے۔ (مقول ازنویٰ) نہرالفائق شرح کنز الدقائق [میں ہے]:

ويقول بعد صلوة الجنازة اللهم لاتحرمنا اجرة ولا تفتنا بعدة واغفرلنا وله اور كباد مازجانه عن اللهم لا تحرمنا اجرة - الخ - (متول الأون) بحرف قار إلى به ]:

چوں اُزنماز جنازہ فارغ شودایں دعاء بخواند: اللهد لا تحرمنا اجری - الخ جب نماز جنازہ سے فارغ ہوئے بید عارث ہے: اللهد لا تحرمنا اجری - الخ جواہر انفیس شرح درہم الکیس: علامہ شمس الدین خراسانی ، ص: ۱۳۲: وفی نافع المسلمین [میں ہے]:

رجل رفع یدیه بدعاءالفاتحة للمیت قبل الدفن جاز۔ ترجمہ: کسی نے ہاتھ اٹھا کرقبل فن میت کے لیے دعا کی تو جا تڑ ہے۔ کشف الغطاء[میس ہے]:

فاتحدود عابرائے میت پیش از وفن درست است وہمیں است روایت معموله کنرا فی خلاصة الفقہ \_

ترجمد فاتحدادروعامیت کے لیے فن سے پہلے درست ہے یہی معمول برایعن مفتیٰ برہے ایسائی خلاصد الفقد میں ہے۔ (منول ارفویٰ)

زادالآخرت[س ہے]:

ووريح زخار كفته بعدسلام بخواندب: اللهم لا تحرمنا اجرى ولا تفتنا بعدى

واغفرلناوله يرولل-ترجمة بعدسلام تماز جنازه ك كية اللهم لا تحرمنا اجر لاولا تفتدا بعدلا

واغفرلناوله.

جواز الدعاء للموتى [ش ع):

وعن انس صمر فوعاً عمل البركلة نصف العبادة و الدعاء نصف

فأذا ارادالله بعبى خيرا اتنجى قلبه للدعاء ابن منيع

ترجمه: سيدعالم مل الإليام كى حديث اورسيدنا انس على تحديث ب كرسار على نیک آدهی عبادت ہے اور صرف وعا آدهی عبادت ہے۔ جب الله تعالی کسی بندے کی بہتری جاہتا ہے اس کے قلب کو دعاکی طرف متوجہ فرماتا ہے چونکہ بعد ہرنیک عمل نماز ، روزہ، جج، طواف،قرآن، وخوبا كدوعا ب\_ پس بعد جنازه كديمي جاسي كيول كمل نيك ب ناقص ند رہے۔اوراس واسطے کہ بعد جنازہ دعانہ مانگنا تاعدہ کلید۔ ان الله بغضب علی من لا يستُل-الخ- ش دافل -- رواة الديلى عن ابى هريرة المرووعاً-

(پھر دوسطر کے بعد ہے): اور بعد جنازہ کے دعا ہا تگنے میں ہر گز کوئی خوف تہیں۔

قال سبعانه وما كان الله معلبهم وهم يستغفرون وعن السيد مرفوعاً لا تعجزوا عن الدعاء فانه لن يهلك مع الدعاء احدرواة حاكم و

مثلهعن على مرفوعاً روالاابن عساكر.

حدیث وآیت شریفہ میں جملہ جو تھم تکرہ میں ہوتا ہے بعد نفی کے واقع ہے پس عام ہوا پس معنی میہ ہوئے کہ (اللہ تعالٰی) استغفار اور دعا ما تگنے والے کو کسی وجہ سے عذاب اور ملاک نہیں کریگا خواہ استعفار اور دعاکسی وقت میں اور کسی حالت میں ہو۔ (پس جنازہ پر دعا ما تكني والاكس طرح كنهار يابري ودوزخي مو-)

طى الفراسخ [مس ہے]:

این عمر الله سے مروی ہے کہ انھول نے تعزیت کی اساء کی ان کے بیٹے عبد اللہ بن زبیر الله کے بہال اورجسم ان کا سولی پر الکا ہوا تھا (اس حدیث سے بھی قبل وفن دعا ثابت\_)

مش الفقه [مين ہے]:

ماتم پری کرنا بالاتفاق مستحب ہے۔امام ابوحنیفہ کے نزدیک قبل وفن سنت ہے بعد میں نہیں اورامام شافعی اور احمر کے نزدیک قبل وفن اور بعد نتین ون تک سنت ہے۔ مانع البدعات[میں ہے]:

( الفين كي ماني بوئي كتاب)ص: ٣٢ اورشيخ عبد الحق نے جامع بركات ميں لكھا

کرتعزیت دفن میت کے پہلے اور بعد دفن کے تین روز تک متحب ہے۔ (اورس: ۱۴ میں ہے):

سوال: تعزیت میت میں جانا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے سور کا نتحہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: تعزیت میت کے لیے جانا جائز ہے اور اس کے واسطے وعائے مغفرت کرنی مستحب اور ایسانی دعائے خیر اہل میت کے واسطے ہے۔

الحمد الله كرخ الين كے ويرنے توقيل وفن ميت كے واسطے سورہ فاتحہ پڑھنا اور دونوں باتھوا تھا كر دونوں ہاتھوا تھا كر دونا كر نے كو جائز كا ہے ہے۔ بيری نہيں مولوی رشيدا حمد گنگوں كو ليجھے۔ (۱) ذكر خير كے بعد دعا تبول ہوتی ہے اس كی اصل شرع سے ثابت ہے بدعت نہيں۔ (كيانماز جناز ہ ذكر شرہے اور ليجئے) جلد: ایس: 24: بعد عبادت كے نماز ہو ياذكر

ہوا جابت کی توقع ہے حدیث سے یہ ثابت ہے۔ الح ہوا جابت کی توقع ہے حدیث سے یہ ثابت ہے۔ الح (اوریکی کیجئے ایصال ثواب اور تہلیل قبل ذن کے لیے) جلد: اجس: ۲۷ مرایصال ثواب ہرروز درست اور موجب ثواب ہے کوئی دفت شرع سے موقت نہیں اور روز وفات یہی

واب ہر رورور مصار رو رہب واجب رہ ب

ار قاوی رشید به جلدا مین اار

#### تبليل

جلد: ۲ من: ۹۵، جس وقت میت پرجمع ہوتے ہیں اس کی جمہیز و تعفین کے واسطے وہاں جولوگ کار دبار میں مشغول ہیں وہ اپنے کام میں رہیں اور باتی کلمہ پڑھے جا کیں جس قدر ہوجائے اور باتی کو اپنے گھر پڑھ دیں کوئی حاجت اجتماع کی بھی نہیں حدیث میں ایک جلسہ میں پڑھنا یا جمع ہوکر پڑھنا تو ذکر نہیں ہوا۔ پڑھنا فرما یا ہے جس طرح ہوکر دیں۔

دیکھومولوی اسحاق صاحب اور مولوی رشیدا جمد گنگوبی دونوں مخالفین کے پیریس دونوں نے ایصال ثواب قبل فن اور تعزیت قبل فن اور دعا قبل فن کی اجازت دے دی۔ الحمد اللہ مخالفین کے دونوں پیر بھی اس مسئلہ ہیں۔ برہما۔ والے مسلمانوں کے ساتھ ہیں بس اتی بی اجازت ہمارے لیے کافی ہیں۔ اگر یہ کبین کہ جمع ہوکر کرنا کہاں ثابت ہے توان ضدیوں کے لیے بھی بس ہے کہ ام سلمہ بڑا تی کا در براء بن عازب بھی کی حدیث اور آمحضرت مان اللہ بھی بس ہے کہ ام سلمہ بڑا تی کا در براء بن عازب بھی کی حدیث اور آمحضرت مان اللہ بھی بس ہے کہ ام سلمہ بڑا تی اور محضرت مان اللہ بھی کہ ورکہ کی اور حضرت عمر بھی کے جنازہ والی حدیثیں کہ کسی ہیں: فقولو خیر یعنی تم سب خیر کہوا ور کبیں: استعینوا لیعنی تم سب بناہ مانگو؛ یں خلون دسکا لا یہ عنون ویر ہو فون لیعنی گروہ گروہ آتے تھے دعا کرتے تھے اور چلے جاتے تھے بعنی حضرت مان اللہ بھی ہرادر حضرت عمر بھی کے نعش مبارک کو گھیر کر صحابہ دعا کرتے تھے اور بھی لیجی۔

### اجتماعى دعاء كاثبوت

" فن ينة الاسرار" معنف علامه سير محرحتى نازلى بمطبوعه معر، ص ١٣٩ ، فصل الايأت والاحاديث الصحيحة الورادة فى خصائص الدعاء و فضائله (وفى رواية) البخارى و مسلم والترمذى والنسائى قال رسول الله عنه الدعاء مستجاب عنداجتماع البسلمين -

مكارم الاخلاق: مصرى بص ٩٣:

عن ابى عبد الله صقال مامن رهط اربعين رجلا اجتمعو افدعوا الله

عزوجل في امر الاستيجاب الله لهم فأن لم يكونوا اربعين فأربعة يدعون الله عشر مرات فأن لم يكون نوا اربعة فواحد يدعوا الله اربعين مرة وعنه الله على النهاد احربه امر جمع النساء والصبيان ثم دعا وامنوا وعنه عليه الصلؤة والسلام الداعي والمؤمن في الاجر شريكان

خلاصہ: مروی ہے ابوعبد اللہ فلاسے کہ کوئی چالیس آ دمیوں کی جماعت الی نہیں کہ رب العزت کی سرکار میں دعا کریں لیکن اللہ تعالی اس کو قبول فرمالیتا ہے اور اگر چالیس آ دمی نہ ہوں تو چار آ دمی دس وس مرتبہ دعا کریں اور ایک ہی آ دمی ہوتو چالیس مرتبہ دعا کرے۔

اور انہیں سے مروی ہے کہ میر سے والد ﷺ جب کوئی مشکل آپڑتی توعورتوں اور پچوں کوئی مشکل آپڑتی توعورتوں اور پچوں کو جع کرتے خود دعا فرماتے ہیں کہتے اور حضورا قدس سل التالیخ فرماتے ہیں کہ دعا کرنے والا اور آبین کہنے والا دونوں اجر بیس شریک ہیں (وعا کے لیے اجتماع اور ایک کا وعا کرنا سب کا آبین آبین آبین کہنا اور دعا پر دعا کرنا سب با تیس عبارت مکارم الاخلاق سے ثابت ہیں۔)

اگریہ کے کہ امام دعا کرے بیکہاں ہے توجواب اس کابیہ ہے کہ مقتاح الصلوۃ کی عبارت کو دیکھیں کہ (چوں از تماز فارغ شوند مستحب است کہ امام یا صالح دیگر۔الخ۔) اور کتاب ریا عین العابدین، جلد اول، ص: ۲۲۴، میں ہے کہ اپنے صالحین سے دعا مثلوایا کریں اور کتاب جواز الدعام ص: ۹ میں ہے:

ويستحب ان يحضر البيت الصالحون ليذ كروة ويدعواله ولبن يخلفه فينتفع بذلك البيت ومن يصاب به ومن يخلفه - الله - الله عند ال

فلاصہ: صالحین کا میت کے پاس تذکیرودعا کے لیے جانا جس سے میت کونفع پہنچے اور مصیبت زوگان ور شدمیت کوبھی مستحب ہے۔ (جبکہ صالحین سے دعا کرانا سنت ہوا تو پھر این امام سے بڑھ کرکون صالح ہوگا۔)



چبل قدم پربعد دفن دعاء کرنا

جواز الدعاء ص: ۵، اور كها تجموعة الفتاوى ميس (مصنفه مولانا جمال الدين معتبر كتاب ها ورصاحب تفيير روح البيان وغيره في بحص اس كتاب كا ذكر البي تفيير ميس كيا هير):

یستحب ان پر جع بعد الدفن اربعین قدم اثمہ یعود ویدعوله-ترجمہ: بعد از دنن مقبرہ سے بقدر چہل قدم جاکر پھر طرف مقبرہ کے متوجہ ہوکر دعا مانگنامستحب ہے۔

مسائل موتی : مطبوعہ کلکتہ ، ۱۲۷۱ء ، ص: ۳۳ ، حضرت مقافظ آلیا ہے فرمایا کہ میت کے فون کے پہلے قرآن مجیداور دعا تھی جس قدر پڑھ کراہے بخش سکو بخشواور صدقہ جس قدر دے سکو دو کیونکہ صدقہ دینااور کچھ پڑھ کے بخشا سبب نجات مردے کا اور تخفیف عذاب قبر کا موتا ہے ، ۱۲۔

سبعان ربك رب العزة عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد الله عبد العالمين -احتر محمد بن ما فظ مسين واحد عرف سيا گلے خطيب مجر قبرستان ، نئ بستى ، مولمين \_

## تشكر(ا)

میں صدق ول سے جناب سیٹھ موٹی حاجی ابراہیم وُبلی صاحب ،مرچنٹ رنگوں کا شکرگذار ہوں کہ جن کی مالی اعانت سے بیرسالہ جھپ کرشائع ہوا۔ خداوند کریم ان کوا جرعظیم عطافر مائے ۔ آثین!

> حناكسار محسد بن حسانظ حسين واحد عسر نسسسيا گلے خطيب مسحب دقب رستان غی بستی بروسین، لور برها

استشرفیداسلاکسدن و و کن میدرآباد - دکن هیده

اراز:-ناشراول